

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِ المُلْعُمُ الْمُؤْمِ ا



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

# فهرست

| مؤنير | نام ابواب                               | الشماء الابواب                                         | نبرثار |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| ٥     | بسم الله الرحن الرحيم                   |                                                        |        |
| mm    | دعا کی فغیلت                            | فَصْلُ الدُّعَاءِ                                      | ۲      |
| 174   | دعاكی اجميت                             | أَهَمَّيَّةُ الدُّعَاء                                 | ۳      |
| ٣2    | دعاکے آداب                              | آذَابُ الدُّعَاءُ                                      | ,<br>, |
| m     | وہ کلمات جن کے ذریعے دعا تعل کی جاتی ہے | ٱلْكَلِمَاتُ الَّتِي تُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ      | ۵      |
| م     | تبولیت دعا کے او قات                    | ٱلْمَاوْقَاتُ الَّتِينُ تُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ | ۲      |
| mq    | وہ لوگ جن کی وعا قبول کی جاتی ہے        | الذين يُسْتَجَابُ دُعْانُهُمْ                          | 4      |
| ar    | وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی      | ٱلَّذِيْنَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَانُهُمْ                 | A      |
| ۵۵    | دعاميں جائز امور                        | مُبَاحَاتُ الدُّعَاء                                   | 4      |
| ۱۰    | دعاميل مكروه اور ممنوع امور             | مَكْرُوْهَاتُ الدُّعَاء وَ مَمْنُوْعَاتُهَا            | J•     |
| ar    | توليت دعاكى مخلف صورتين                 | أَوْجَهُ أَجَابَةِ الدُّعَاءَ                          | 11     |
| 77    | دعا قرآن مجيد كي روشني ميس              | ٱلدُّعَاءُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ                       | . Ir   |
| .44   | قرآنی دعائیں                            | ٱلْاَدْعِيَةُ الْقُرْآنِيَةُ                           | ٠ سور  |
| ۷۸    | سونے اور جامنے کی دعائیں                | ٱلْمَادْعِيَةُ النَّوْمِ وَالْإِسْتِيْقَاظِ            | Ю      |
| AI    | طمارت سے متعلق وعائمیں                  | الْاَدْعِيَةُ فِي الطُّهَارَةِ                         | ь (    |
| ۸۳    | مسجد کے متعلق دعائیں                    | الْاَدْعِيَةُ لِلْمَسْجِدِ                             | , IA   |
| ۸۵    | اذان اور نماز کے متعلق دعائیں           | اللَّادْعِيَةُ فِي النَّدَاء وَالصَّلاَةِ              | 14     |
| 47    | نماز کے بعد اذکار مسنونہ                | ٱلْآذْكَارُ الْمُسْتُونَةُ بَعْدِ الصَّلاَةِ           | IA     |
| 41    | بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں              | ٱلْآدْعِيَةُ الْخَاصَّةُ لِبَعْضِ الصَّلاَةِ           | 19     |
| 44    | روزوں سے متعلق دعائیں                   | الْاَدْعَيْةُ فِي الصِّيَامَ                           | P•     |

| الدعا | كتاب |
|-------|------|

| مغتير       | نام ابواب                   | . اسْماءُ الابواب                                    | نمبرشار   |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| ++          | ز کا ق ہے متعلق دعائیں      | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الزَّكَاةِ                        | rı        |
| [ <b>•1</b> | سغرہے متعلق وعائیں          | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي السُّفَرِ                         | rr        |
| 107         | نکاح سے متعلق دعائیں        | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الزَّوَّاجِ                       | ۲۳        |
| 144         | کھانے پینے سے متعلق دعائیں  | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الطَّعَامِ                        | rr        |
| #           | منج و شام کی دعائیں         | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ           | ro .      |
| #4          | جامع دعائيں                 | الادعية الجامعة                                      | 14        |
| 177         | پناہ ما تکنے کی وعائیں      | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الْمِسْتِعَاذَةِ                  | 74        |
| #2          | رنج دغم کی دعائیں           | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الْهَمَّ وَالْحُزْنِ              | 74        |
| 11-1        | مرض اور موت سے متعلق دعائیں | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ             | <b>79</b> |
| I۳A         | توب اور استنففار            | اَلتُّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ                      | ۳.        |
| HTT.        | الله تعالى كاذكر            | ذِكْرُ اللهِ عَزَّوَجَلً                             | ا۳        |
| -IrA        | متغرق وعائمين               | الْأَدْعِيَةُ الْمُتَفَرُقَةُ                        | ۳r        |
| 104         | غيرمسنون دعائميل اور وظيف   | ٱلْمَادْعِيَةُ وَالْمَاوْرَادُ غَيْرُ الْمَاثُوْرَةِ | ۳۳        |



# بنالله إلزخزالنجنب

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ

رسول اکرم مان کیا ارشاد مبارک ہے "وعاعبادت ہے" (ترندی) ایک دو سری حدیث میں آپ تنكي نے ارشاد فرمايا ہے كه "وعاعبادت كى روح ہے" (ترذى) تخليق آدم كے بعد سب سے پہلى عباوت جو حضرت آدم طائل کو سکھلائی گئ وہ "دعا" بی تھی معرت آدم طائل اللہ تعالی کے علم پر پورانہ ا ترسك و الله تعالى ف الن ير تظركرم فراف ك لئ يد وعاسكمائي " وَمَنْ اظْلَمْ مَنَ الْفُسَنَ اوَانْ لَمَ تَغْفِرْلَنَا وَتُوحَمُنَا لَنَكُوْلَنَّ مِنَ الْحُسِونُن "اع الاسع رودگار ! الم في ايخ آپ ر علم كيا ہے اگر تو نے ہمارى مغفرت نه كى ہم ير رحم نه فرمايا تو ہم خساره يانے والوں ميں سے موجاكيں مے۔" (سورہ اعراف آیت نمبر۲۳) تمام عبادتوں میں سے دعاتی ایک الی عبادت ہے جس کے لئے کوئی جكدون يا وقت مقرر نميس بلكه جرامحه بر كحرى ماتكنے كى اجازت ب - سيرت النبي مان يا يك نظر واليس تو ہوں لگتا ہے کہ آپ سے اللہ کا کوئی لحد اور کوئی گھڑی الی نہیں جو وعاسے خالی گزری ہو۔ آپ کے معمول مبارک میں شال دعا کیں طاحظہ موں۔ سونے اور جاگنے کی دعا اچھایا برا خواب و كيمن كى دعا 'بيت الخلاء من واهل مون اور تكلنى كى دعا ، كمرت تكلنه اور واهل مون كى دعا سجدين واقتل ہونے اور نکلنے کی دعا' آئینہ و کیھنے کی دعا کھانے اور پانی چینے کی دعامیزمان کے حق میں دعا' کفارہ مجلس کی دعا اتوب کی دعا' بناہ مانگنے کی دعا' اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا' پندیدہ اور ناپندیدہ چیز کو و کھنے کی دعا' غصہ کے وقت کی دعا' نظرید سے بیخے کی دعا' مریض کی عمیادت کرنے کی دعا' زیارت قیورکی دعا' بازار میں واخل ہونے کی دعا' اوائیگی قرض کی دعا' غم اور پریشانی کے وقت کی دعا' اہلاء اور آزمائشوں کے وقت کی دعا' سفر بر روا تکی اور والیسی کی دعا' ان متفرق دعاؤں کے علاوہ صبح شام کے وقعت کے ادعیہ داذکار ان سے الگ تھے۔ مخصوص حالات یا واقعات پیش آنے پر دعاؤں کی فہرست اس سے

الگ ہے مثلاً نیاجاند و کھنے کی وعا' نیالبس پہننے کی وعا' نیا پھل کھلنے وعا' شادی اور مقاربت کی وعا' آندھی اور طوفان کے وقت کی وعا' طلب بارال کی وعا' کشت بارال سے محفوظ رہنے کی وعا' حضوفظ رہنے کی وعا' حضوف اور کسوف افران کی وعا' تعزیت کی وعا' کسی زیادہ ہے۔ ایک محاط احادث میں مطابق میں مطابق میں مطابق میں اللہ میں کسی اللہ تعالی اندازے کی مطابق میں کسی کا معلی ہیں۔ اس سے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے سترسے زائد وعا کس سکھلائی ہیں۔ اس سے وعاکی ایمیت کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔

ا يك نظر اسلام كى بنيادى عبادات --- نماز 'روزه' زكاة اورج ير دالى جائ تو صادق المصدوق رحمت عالم يلي كم ارشاد مبارك "دعاعبادت كا مغزب" (ترفدى) كى اصل حقيقت بهت نمليا موكر سامنے آتی ہے۔ "صلوة "جس کے لغوی معنی "وعا" ہے واقعاً اول سے آخر کک وعلی وعلب. آغاز وضویس دعا وضو کے بعد کی دعا کیں ورران اذان اور اذان کے بعد دعا اذان اور اقامت کے ورمیان وعادُں کی ترغیب'ووران نماز دعائیں اور نماز کے بعد کی دعائیں۔ گویا دعاہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ ای طرح اسلام کی دوہری اہم عبادت روزہ کو کیجئے۔ اس بابرکت مینے میں رجوع الی اللہ توب استغفار اور ادعیہ واذکار کے ذریعہ جو مخص این گناہ نہ بخشوا سکے اس کے لئے رسول اللہ نے بد دعافر مائی۔ (بحوالہ حاکم)اس مینے کے آخری عشرے میں لیلتہ القدر جیسی مظیم فیروبرکت کی رات رکھ وی گئی ہے۔ جس کی معاوت بزار میلنے (۸۳) سال کی عباوت سے افضل قراردی می ہے۔ اس رات کی ساری بملائیاں اور خیر سینے کے لئے رسول اکرم ساتھ است کو ایک مختراور جامع وعلی کی تعلیم دی ہے۔ محویا بیہ سارے کا سارا مہینہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے توبہ واستغفار اور ادعیہ واذکار کے لئے مخصوص کرویا میا ہے۔ ج کو اسلام میں بست اہمیت حاصل ہے۔ جو حضرات ج کی معادت سے ہمرہ مند ہو چکے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے کہ حج پر ردا گل سے لے کر گھروالی تک خواه سي عرصه چند مينول كا مو يا چند ونول كا عاجى مسلسل ادعيه واذكار مين معروف ريتا ب- كمر ي نگلتے وقت دعا افاز سفراور دوران سفردعا كيل- حرام باندھنے كے بعد مسلسل تلبيه كم معظمه ميل واظلے کی دعا' بیت الله شریف ویکھنے کی دعا' دوران طواف دعا کیں 'مقام ابراہیم اور ملتزم پر دعا کیں' اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُواً تُدِّبُّ الْمَغُودَ لَمَاهُ عُنِي إِن الله وَ معاف كرنے والا ب معاف كو يسر كراً ب الذا جحے معاف فها." (زندی)

زمزم پینے سے قبل دعا کیں 'سعی شروع کرتے وقت اور دوران سعی دعا کیں 'سعی کے اختیام پر مروہ پر خصوصی دعا کیں 'منی میں پہنچ کر تحبیر' ہلیل تلبیہ 'اور دعا کیں 'میدان عرفات میں ادائیگی نماز کے بعد سے لے کرغروب آفیاب تک گھڑے ہو کر مسلسل توب استغفار اور ادعیہ واذکار' عرفات سے واپسی پر مزولفہ میں نماز فجر سے لے کر اجالا ہونے تک گھڑے ہو کر ادعیہ واذکار' رمی جمار کے بعد کی دعا کیں' قربانی کے وقت دعا' منی میں مسلسل تین دن تک قیام کے دوران ادعیہ واذکار' مناسک جج ادا کرنے کے بعد گھردا پس جنیخ تک صابی کو دعا کیں مائینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقیقت یہ کہ رسول اکرم میں جا کے ارشاد مبارک کے میں مطابق دعائی تمام عبادتوں کی روح اور مغز ہے۔

یماں قبولیت وعاکے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالی سے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سجھتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جاری مطلوب ضرور تیں اور حاجتیں پوری نہیں ہورہیں تو نیم دلی سے دعا نیں ماتکنے گئتے ہیں یا مالوس ہو کر دعا مانگنا ترک کردیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس سے بھی آگے برجھ کر اللہ کا گلہ اور شکوہ کرنے گئتے ہیں۔ یہ صورت حال دراصل دعا کے صحیح اسلای تصور سے لاعلی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث پیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بین رسول اکرم میں جانے تین محتلف صور تیں بتلائی ہیں۔

یا تو انسان کی مطلوبہ حاجت پوری کردی جاتی ہے۔

ا یا وعاکے برابر کوئی آنے والی معیبت ٹال وی جاتی ہے۔

استداحما الرواواب آخرت من ذخيرو كرديا جاتاب- (منداحما)

دعاقبول ہونے کی صورت میں مجی دو امکان موجود ہیں اولا دعا فورا ای وقت قبول ہوجائے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اکرم مٹھیا نے تی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ بیان فرایا۔ جو
دوران سرطوفان بادوبارال سے پاہ لینے کے لئے ایک غار میں بند ہوگئے۔ انہول نے اللہ سے دعا ماگی
جو اسی وقت قبول ہوگئی۔ ٹانیا اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد
قبول ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم طابق نے اللہ تعالی سے دعا فرائی۔ رَبَّنا وَابْعَثْ فِیْهِمُ دَسُولاً
قبول ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم طابق نے اللہ تعالی سے دعا فرائی۔ رَبَّنا وَابْعَثْ فِیْهِمُ دَسُولاً
مِنْهُمُ مَنْ لَمُنْ اَللهِ عَلَيْهِمُ اَلْهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ابراہیم طابقہ کی بید وعا بڑاروں سال بعد قبول ہوئی۔ خود رسول اکرم مٹی کیا فرملیاکرتے تھے کہ میں اپنے باپراہیم طابقہ کی وعا کا بتیجہ ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مسلحت اور حکمت کار فرما ہے جائے قور آقبول کرلے جائے قو کم یا زیادہ عرصہ کے بعد قبول فرمائے۔ نہ کورہ بلا ساری صور توں کو سانے رکھتے ہوئے یہ بتیجہ لکانا ہے کہ جو مخض وعا محض حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر مانگنا ہے اس کا معالمہ اس مخض کا ساہے جو جماد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے حصہ لے رہا ہو اگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش' نہ طاتو مالویس غنیمت عاصل کرنے کے لئے حصہ لے رہا ہو اگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش' نہ طاتو مالویس ناکام ونامراد جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والے مخض کا معالمہ جماد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا ساہے جو یہ سبیمتا ہے کہ اگر ہے حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا۔ اس مومن کا ساہے جو یہ سبیمتا ہے کہ اگر ہے حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا۔ اگر نہ طات بھی جماد فی میں شرکت کا اجرو تواب بسرطال بیٹینی ہے۔

پی دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کمی حال میں بھی مایوس اورناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مطلوبہ حاجت فور آ پوری ہوجائے تو یہ سراسراللہ کا انعام اور فضل ہے اگر مطلوبہ حاجت پوری نہ ہو تب بھی اس کی محنت ایک برے اور بھی فائدے سے محروم نہیں رہتی اور وہ ہے بطور عبادت آخرت میں اس کا اجروثواب جس کا احماس انسان کو دنیا کی سمجائے آخرت میں کمیں زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ دعا چونکہ عبادت ہے اور ہر متم کی عبادت اللہ بی کے لائن ہے للذا دعا صرف اللہ تعالی بی ہے کرنی چاہئے دعا کرتے وقت کی فوت شدہ نی ولی یا بزرگ کو وسیلہ بنانا یا ان سے دعا کی ورخواست کرنا ان سے مشکل کشائی عاجت روائی یا کمی فتم کی مدد طلب کرنا شرک فی العبادت کی ورخواست کرنا جائز ہے۔

### دعا بمترین مدیہ ہے

رسول اکرم سی ای جانار محلب کرام رفی تی فدمات پر خوش ہوتے تو انہیں ای متاع گراں بما۔۔۔وعا۔۔۔۔ کا بدیہ عنایت فرات ۔ جنگ جوک کے موقع پر دوران سفر سامان خورد و نوش خم ہوگیا حضرت عمان رفت نے سلمان خورد و نوش سے لدے ہوئے بے شار اون مہا کردیے رسول اکرم سی خوش نے خوش ہوکر اپنے دونوں ہاتھ آسانوں کی طرف اٹھا کر تمن دفعہ یہ دعا فرائی۔"یاللہ ! میں عمان سے راضی ہوں تو بھی عمان سے راضی ہوجا" پھر محلب سے کما "تم بھی

عثمان کے جن میں وعاکو" اجری میں جنگ بدر کے لئے نگانے سے قبل رسول اکرم سڑھیا نے صحابہ کرام دی گئی سے مطاورت فرمائی دوران مشاورت حضرت مقداد بن اسود بڑھئے نے مختر تقریر کی اور کما "لارسول الله سٹھیل ! ہم وہ نہیں جو موکی کی قوم کی طرح کمہ دیں۔ فَاذْهَبُ اَنْتَ وَزَدُک فَفَاتِلاً اِنَّاهُ الله سُرِّح اِن آئی اَنْدُ تُم بسی بارسول الله سے کو تو کے ساتھ ہیں۔" اس الله سم جس کے قبد قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ ہیں ہیا ہم آپ کے داکی باکس آگ یہے لایں گئی آگ کے واللہ جب تک ہم میں سے ایک آگھ ہمی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گئی ہے۔ الفاظ من کر رسول اکرم سٹھیل کا چرو مبارک فرط مسرت سے چک اٹھااور حضرت مقداد بڑاتھ کے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی گئی کو دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کو دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کو دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کی دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کا دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کا دشک آنے لگا کاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی ۔ دو سرے محابہ کرام بھی کی دیس کے لئے دعافیر فرمائی ہوتے۔

حضرت سعد بن معافی بی اسلام کے لئے خدمات بری مخلصانہ اور فدا کارانہ تھیں۔ بنگ احزاب میں زخی ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو رسول اللہ سی کھا کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جال شار اسلام اللہ سی کھا کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جال شار معانی کا سرزانوے مبارک پر رکھ لیا اور ول کا رزج وغم ورج ذیل وعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا۔ "اللی تیری راہ میں سعد نے بری زحمت اٹھائی۔ اس نے تیرے رسول کی تقدیق کی اور حقوق اسلام اوا کے۔ اللی تولی کی روح کے ساتھ ویلائی معالمہ کرجیساتو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کر تاہے۔" تدفین کے بعد رسول اللہ سی ہی ہے معابہ کرام رہی تی تاکہ کہ سر ہزار فرشتے سعد بڑھی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابوابوب انساری بڑھی نے ایک بار رات بھر کاشائہ نبوی سی ہی مفظ والمان میں رکھ 'تی رسول اللہ سی کھا نے ان کے حق میں یہ وعا فرمائی "ابوابوب! فدا تحسیس اپنی حفظ والمان میں رکھ 'تی رسول اللہ سی کھا ہے۔ کئی کہ مقافہ او قات محابہ کرام بڑھی ہوئے فرمائی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم سی کھا کے دان میں بھی بھی او قات خود آپ سی کھا ہے والمان میں ان میں سے سر ہزار افراو بے رسول اکرم سی کھی ہوں کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر دسول اکرم سی کھی ہوئی ان میں سے ہو کہ عرفی ہو کہ فرمائی ہوئی ہو۔ " بھی محسلم بوئی ہوئی کہ دائلہ مجھے بھی ان میں سے کو حضرت عکاشہ بڑھی کے موقت ارشاد فرمائی سے ہو۔" رصیح مسلم) خود وعافی مرتبہ رسول اکرم سی بی درکھے کھی ان میں سے کو خفرت عرفی پر روائی کے وقت ارشاد فرمائی موز بھی بھی اپنی مرتبہ رسول اکرم سی بیاد رکھنے کی ہدایت فرمائی اپنی دوائن میں یاد رکھنے کی ہدایت فرمائی آپی

كتابالدعا كتابالدعا

نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا دو سرے مسلمان کی لئے سب سے بہتر بدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہو وہ دعا تی ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آپ شاہ اس نے یہ بات ارشاد فرائی کہ "زندوں کا اپنے مردوں کے لئے بہترین بدید ان کے لئے بخش کی دعا کرنا ہے۔ (بہتی) وفات مبارک سے چند روز قبل رسول اکرم مشاہل کی طبیعت اجا تک ناساز ہوگئ۔ فوت شدہ جال شار صحابہ کرام بڑی تھے کی گزشت یا دیں ذہن میں تازہ ہوگئیں تو بقیع الغرقد (مینہ منورہ کا قبرستان) تشریف کے دیر تک اللہ کے دیر تک اللہ کے حضور دست دعا بھیلا کر اپنے فوت شدہ اصحاب کے لئے بخشش کی دعا فرماتے رہے۔ اس دعا بہترین عبارت بی نہیں بلکہ زندہ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے لئے بہترین بدیہ بھی ہے۔

#### دعامومن کاہتھیار ہے

ہر انسان اپنی زندگی میں بھی نہ بھی ایسے طالت سے بقیقا دو چار ہوتا ہے۔ جب اس کے سارے دنیاوی سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ امیدیں ختم ہوجاتی ہیں طاہری اسبب اور وسائل ناکام ہوجاتے ہیں۔ قریب ترین اعزہ و اقارب پر اعتاد نہیں رہتا حتی کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرسکتا ہیوی شوہر کے ساتھ اور اولاو اپنے والدین کے ساتھ کھل کربات نہیں کرسکتے گویا سب پچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تخائی ہے اس اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ تب انسان کے اندر سے ایک آواز الحقی ہے کہ ایک سارا اب بھی موجود ہے۔ ایک دروازہ اب بھی کھا ہے 'جمال انسان اپنے دکھ سکھ اور مصائب و آلام کی واستان ہروقت بیان کرسکتا ہے۔ اس کیفیت کا ذکر خود اللہ تعالی نے قرآن یاک میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ ءَ

إِلَّةً مَّعَ اللَّهِ ﴾ (٢٠:٢٨)

دور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جب وہ اسے پکار تا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور زشن میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے (بید کام کرنے والا) اللہ کے سواکوئی اور بھی ہے؟" (سورہ نمل' آیت ۱۲) ایک محض رسول اکرم سی کیا گیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یارسول اللہ! آپ ہمیں کس چزکی طرف وعوت ویتے ہیں؟" آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں' جب تم کمی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے،

1

كتاب الدعا

جنگلوں میں راہ بھول کراسے بکارتے ہوتو تعماری راہنمائی کرتا ہے ، جب تعماری کوئی چیز کھوجاتے اور اس سے ماگو تو حمیس واپس لوٹاویتا ہے ، جب قحط سالی میں اس سے وعائیں ماگوتو موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔" (منداحم) قرآن مجید نے امارے سامنے انبیاء کرام مسلطم کی بست می مثالیں رکمی ہیں کہ انہوں نے معیبت بریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ کو بکارا اور اللہ نے ان کی معیبت اور تکلف دور فرمائی۔ حضرت یونس عالیہ اپنی قوم کو عذاب کی خروی کر چلے گئے خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ بوجد کی زیادتی کی وجہ سے قرعہ والا کیا تو معرت یونس عالتا کے نام لکا ، چنانچہ انہیں سمندر میں چھا تک لگانی بڑی۔ جمال ایک چھلی نے اللہ کے تھم سے انہیں لگل لیا ' تب حصرت یونس عَالِمُن نے اللہ كو يكارنا شروع كيار فَعَنادَى فِي التَّطَلُهُ مِبْ انْ لَآيالُهُ الْآ اَنْتَ سُسْحَانَكَ اِنْنَ كُنْتُ مِنَ ْالظَّلِمِيْنَ فَاسْتَجَبُنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنجِى الْمُنُومِنِيُن "تب یونس طائھ نے ہمیں تاریکیوں میں بکارا، تیرے سواکوئی الد نہیں تیری ذات باک ہے میں بے شک قسور وار ہوں تب ہم نے اس کی دعا تول کی اور اسے غم سے نجلت بخشی۔ مومنوں کو ہم اس طرح نجات دلاتے ہیں۔ " (سورہ انبیاء 'آیت نمبر۸۵۸۸) سورہ صافات میں اللہ یاک فرماتے ہیں "اگر ہونس عَلِينَا جمين يادن كرتا تو قيامت تك مجلل ك بيث من بى يرا ربتا." (آيت نبر١٣١) عزر معركى يوى نے حضرت بوسف مالاتھ کے حسن سے متاثر ہو کرانہیں بہت برے فیننے میں ڈالنے کی کوشش کی تب حغرت بوسف مینتکا نے اللہ تعالیٰ سے التجاک۔ قَالَ دَبَ السِّسِجُنِ اَحَبُ اِلْبَيْ مِسمَّا يَدُعُونَنِيُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ مَصْرِف عَبْتِي كَيْدَهُنَّ آصِبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِيْنِ. بِوسف عَلِيْمًا ف كما "میرے رب! قید مجھے متقور ہے بہ نبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے جاہتے ہں۔ اگر توتے ان کی جالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں مچنس جاؤں گا اور جالوں میں شال ہوجاؤں گا۔" (سورہ بوسف 'آیت نمبر ۳۳) الله تعالی نے حضرت بوسف مالتھ کی دعا قبول فرمائی فَاسْتَكِابَ لَهُ زَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّيمْيعُ الْعَلِيسُم "لُوسف ك رب ن اس کی دعا قبول کی عورتول کی چالیں اس سے دور کرویں اور بوسف آنائش سے فی سے بیشک وی ب جوسب کی سنتا ہے اور جانا ہے۔" (سورہ بوسف "آیت نمبر س) حضرت ابوب مالت کے طوال عرمہ بیاری میں جالا رہنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا فرائی رائی مستنبی النظر و اَنْتَ اَرْحَمَ السِّحِيمِينَ ٥ "اے ميرے رب! مجھے بتاري لگ کئي ہے اور تو ارحم الراحمين ہے-" (سورہ انبياء)

آیت نمبر ۸۳) الله تعالى نے حضرت ابوب مالئة كى دعا قبول فرمائى اور صحت سے نوازا-

انبیاء کرام اور الل ایمان پر دعوت حق کے رائے میں بری بری کشن آزمائش اور صعوبیں آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کسی کو قتل کرنا چاہا 'کسی کو شکسار کرنا چاہا کسی کو جلاوطن کرنا چاہا 'کسی کو قید كرنا چابا كى كے باتھ كائے چاہے اب الل ايمان نے ظالموں كے مقابلے ميں الله سے مدد اور نفرت کی دعا کی' تو اللہ نے انہیں خالموں ہے نجلت دلائی۔ حضرت لوط طابقا نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بدكاري سے روكا۔ قوم نه مانى اور حطرت لوط ولائل كو جلاوطن كرنا جابا و فرشتے خوب صورت لركول كى مثل میں عذاب کے کر آئے ' تب حضرت لوط واللہ نے اللہ سے دعاکی دَبِ مَجینی وَاَهْلِی مِسَا يَعْمَلُونَ "اے ميرے رب ! مجھے اور ميرے الل وعيل (يعنی ميرے پيرکاروں)کو قوم کی بد كرداربوں سے نجلت دے-" (سورہ الشعراء " آيت نمبر الما) الله تعالى نے معرت لوط مُلاثنا كو ان كے اہل و عیال سمیت نجات عطا فرمائی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ ملائظ اور جادو گروں کے در میان مقابله ہوا. جادو گر شکست کھا گئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی جادو گر حضرت موک ملائظ پر ايمان لے آئے۔ فرعون نے انسيل دهمكى "عيل تممارے باتھ باؤل مخالف سمتول سے كوا دول كااور تم سب کو سول پر نظادوں گا" تب جادوگروں نے اللہ کے حضور دعاکی دمنیا افس علیا صبوا و توفنا مسلمین "اے ہارے پرودگار! ہم پرمبر کافینان کراور ہمیں ونیاسے اس طل میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔" (سورہ اعراف 'آیت نمبرہ ا) اس وعا کے بعد اللہ تعالی نے الل ایمان کے ول اس قدر مضبوط كردية كه انهول ف بحرك دربار من باوشاه كى سامن كرر ديا فاقتض ما أنت ا قَاصِ إِنَّمَا تَقْصِى هَذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا "وَ وَ يَحَرُلُوا فِإِمَّا بِكُرَكُ وَ زياده بن . (ماری) دنیای زندگی کو بی ختم کرسکتا ہے۔ " (اس سے زیادہ مارا کچھ نیس بگاڑ سکتا) (سورہ ط "آست نمبراے)

رسول اکرم ما آیم کے غیر انسانی اور خالمانہ سلوک سے تک آکراس اوقع کے ساتھ طائف فرماتے رہے۔ بالا فر اہل کمہ کے غیر انسانی اور خالمانہ سلوک سے تک آکراس اوقع کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہوجا کیں لیکن دہاں آپ کے ساتھ جو سنگدلانہ سلوک کیا گیا اس سے آپ کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ زخی حالت میں طائف سے باہر قرن انتقال کے مقام پر پہنچ تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ حواس بحال ہوئے تو اللہ تعالی کے حضور ہاتھ بھیا کر سے درد اگیز دعا گی "دائی اپنی قوت کی کی اپنی بے سروسامانی اور لوگوں کے مقالے میں اپنی جب کی کی

فریاد بھی سے کرتا ہوں۔ تو ہی میرا مالک ہے' آخر بجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے۔ کیااس حریف بگانہ کے 'جو جھے سے ترش روئی روار کھتا ہے یا ایسے دسمن کے جو میرے معاطی پر قابو ر کھتا ہے لیکن اگر جھے پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر جھے بچھ پرواہ نہیں' بس تیری عافیت میرے لئے زیادہ وسعت رکھتی ہے جس اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب جھے پر پڑے یا تیرا عذاب جھے پر آئے' تیرے ہی تورہ حمال کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے ساری تاریکیال روشن ہوجاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین ورنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں' جھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے بجر تیرے ورنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں' جھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے بجر تیرے کہیں سے کوئی قوت وطاقت نہیں مل سکتی (سیرت این ہشام بجوالہ محن انسانیت)

بظاہر جب تمام سمارے ٹوٹ چکے تھے امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کہ اور طائف کے سرواروں نے ظلم وستم اور سنگدلی کی انتماکدی تھی۔ ہر طرف یاس انگیز فضا مسلط تھی۔ آپ نے اپنے ذخی اور ٹوٹے ول کا حال ایک انتمائی رفت انگیز دعا کی شکل میں مالک حقیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مائی کے یہ دعا عرش اللی حقیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مائی کی یہ دعا عرش اللی سے پ در پے وقع و فصرت کی نویدیں لے کر آئی۔ گھٹاٹوپ اند جروں سے نور سحرکے آثار ہویدا ہونے گئے۔ اس سفر میں جنوں کی ایک جماعت آپ مائی کی زبان مبارک سے قرآن من کر ایمان لے آئی۔ معراج آسانی کے ذریعے آپ کو قرب اللی کا انتمائی بلند مقام عطاکیا گیا ور آب بعت عقبہ فائیہ عمل میں آئیں۔ جو روش مستقبل کے لئے سک بھیاد فاہت ہو کیں۔

حقیقت ہے ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام ان فی فیم اور مشکلات و محن خواہ انفرادی سطح کے ہول یا اجتماعی سطح کے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وعاسے زیادہ موثر اور قابل احتماد ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا جو مخص کتاش حیات میں دعا کے بغیر زندگی اسر کر رہا ہے اس کا نجام اس سپانی سے مختلف نہیں ہو سکتا جو تھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے اتھیا ہے بغیر میدان جنگ میں حصہ لینے کے لئے اتھیا ہے بغیر میدان جنگ میں حصہ لینے کے لئے اتھیا ہے بغیر میدان جنگ میں حصہ لینے کے لئے اتھیا

### دعاکے بارے میں ایک غلط فنمی کا ازالہ

قبولیت دعا کے بارے میں بعض لوگ ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کی دعا تبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعا بھی رد نہیں کرتا اس عقیدہ کے متیج میں جو صور تحال پیدا ہوتی ہے وہ ہی<sup>ہے۔</sup>

بدہ اللہ سے این تعلق کو حتم کرکے بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کرلیتا ہے۔

۲ بزر کوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں نذرونیاز پیش کرنا ضروری سجھتا ہے۔

س وعائیں قبول ہونے کے بعد بنرہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگنا ہے 'جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یوں ۔ ابنی ساری زندگی اللہ کی بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کردیتا ہے۔

لید بالکل وہی صورت حال ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جاہجا مختلف انداز میں مشرکین کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ ورحقیقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی گنگار لوگوں کی دعا قبول نہیں کر اکتاب و سنت کے سراسرمنافی ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے۔

﴿ قَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْسَتَكُبُرُوْنَ عَسَنْ عِبَادَتِي ْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ٥ ﴾ (٤٠:٤٠)

"(لوگو) تممارا رب كتا ہے كہ تم سب مجھ سے دعاكرو على تممارى دعا تبول كروں گا جو لوگ ميري عباوت (دعا) سے تحكير كرتے ہيں العنى نہيں ماتكتے) وہ ذليل وخوار موكر جنم ميں داخل مول مح\_" (سورہ مومن آیت نمبر ۱۹)

کی ساری ضرور تیں اور حاجتیں بوری کرتی ہے تو پھریہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اپنے بندے جب اس سے کوئی چیڑ انگیس تو وہ نہ دے؟

كتاب الدغا

جس طرح بیہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالی گنگاروں کی دعا قبول نہیں کر اُ ای طرح بیہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ اللہ تعالی بزرگوں کی دعا بھی رو نہیں کر ا۔

حضرت نوح عَلِيْهِ نَ بِيْ كُوطُوفان مِن عُق ہوتے ديكھا۔ تو اللہ تعالى سے دعاكى رَبِ إِنَّ ابْنِيْ مِرِ مِن اَهُلِلْ وَإِنَّ وَعَدُكَ الْمَعَلَى وَانْتَ اَحْكُمُ الْمَحَاكِمِيْن "اس ميرس رب ! ميرا بيٹا ميرس محروالوں سے ہو اور تيرا وعدہ سچاہے (للذہ اس بچالے) تو سب حاكموں سے برا حاكم ہے۔" (سورہ ہود' آیت نمبرہم) اللہ تعالی نے حضرت نوح عَلِیْهِ كی بید دعانہ صرف بید كہ رو فرا دى بلكہ ساتھ بید بمی ارشاد فرایا إِنِی اَعِمُظُكَ اَنُ تَكُون مِنَ الْمَجَاهِلِيْن "اے نوح! میں تجھے تھے تو کہ دن حضرت ابراہیم علِیْنَه اللہ تعالی سے عرض كريں مے "ارورہ ہود' آیت نمبرہم) قیامت كے دن حضرت ابراہیم علین اللہ تعالی سے عرض كريں مے "اللہ تعالی اس سے زیادہ كیا ہوسكتی ہے كہ میراباپ تیرى رحمت سے محروم ہے۔" اللہ تعالی ارشاد فرائے گا "عیں نے جنت كافروں كے لئے حرام كردى ہے۔" چنانچہ حضرت ابراہیم علینها كے والد كو بجو بناكر جنم میں ڈال

رسول اکرم مٹائیلے نے اپنی امت کے لئے تین دعائیں کیں اسیری امت قحط سے ہلاک نہ ہو ا ۲۔میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو ۳۔میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے پہلی دو دعائیں نے پہلی دو دعائیں بھی تیس فرمائی۔(مسلم)

پس بیہ سجمنا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی ولی یا بزرگ کی دعائم می رو نہیں کرتا بالکل باطل عقیدہ ہے۔ صحح اسلامی عقیدہ بیر ہے کہ:

اولاً ہر مخص کو اپنے لئے خود اللہ تعالی سے دعا ما تھنی چاہئے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا واضح علم ہے جبکہ کسی نیک آدی سے دعاکردانا جائز تو ہے کیکن اس کا علم کمیں بھی نمیں دیا گیا۔ ثانیا تجولیت دعا کا انحسار کمل طور پر اللہ تعالی کی مرضی اور مصلحت پر ہے وہ جب چاہے جس کی چاہے اور جتنی چاہے دیا تیول کرے 'جس کی چاہے رو کردے۔

#### دعااور تقترس

نقدر کے بارے میں پائی جانے والی بے شار الجھنیں دراصل تقدیر کے بارے میں پائے جانے والے غلط مفہوم کے باعث پیدا ہوتی ہیں تقدیر کا صحیح مفہوم سیجھنے کے لئے ورج ذیل امور پیش نظر رہنے چاہئیں

ا تقدير كالغوى معنى اندازه (guess) لكاتا بـ

ا الله تعالی کاعلم اس قدر وسیج اور لامحدود ہے کہ ماضی طل اور مستقبل کائب اور حاضر ون یا رات و روشنی تاریکی کی اصطلاحات اس کے لئے بالکل بے معنی ہیں الله تعالی کے لئے برچزایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔

الله كاظم وسبع اور لامحدود ہونے كى وجه سے اس قدر يقينى ہے كہ اپنى مخلوق كے بارے ميں اس
 كالگايا ہوا اندازہ يا كہى ہوكى تقدير بمى غلط نہيں ہو كتى۔

الله تعالى كا اپنى محلوق كى بارك ميں انداز لگاتا يا تقدر كلمنا محلوق كو كى بات پر مجبور نميں كر تا ، جس طرح امتحان سے قبل كى استاد كا اپنے شاگرد كى بارك ميں يہ اندازہ (guess) لگاتا كه فلال فلال شاگرد فيل موقئ فلال فلال پاس موتے پر مجبور نميں كر تا ، خواہ وہ اندازہ امتحان كے بعد سوفيصد درست ہى كيوں نہ ہواى طرح الله تعالى كا اپنے محلوق كے بارك ميں اندازہ لگاتا يا تقدير لكھناكى كوكى فعل پر برگز مجبور تنميں كرتا۔

کی فضی کی تقدیر لکھنے کے بعد کیا اللہ تعالی اس تقدیر کو من وعن نافذ کرنے پر مجور ہے یا اے بدلنے پر قادر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے اور یہ بات رسول اکرم ساتھ کی بعض وعاول سے عابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بعض فیملوں کو بقیتا برلئے ہیں۔ وعاقوت میں رسول اکرم ساتھ کیا ہے۔ " (بحوالہ ترفری البوداور انسانی وغیرہ) ایک "مجھے اس برائی سے بچالے جس کا تونے فیملہ کیا ہے۔ " (بحوالہ ترفری البوداور انسانی وغیرہ) ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں "اکسلہ کے آئی اعکو ذبیک من سُوءِ المقطف اور میں اللہ ! ہم برے فیملہ سے تیری بناہ جائے ہیں (بخاری مسلم) اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے برے فیملوں کو بدلنے پر قادر نہیں تو ان وعاوں کے اللہ یا گل ہے میں اللہ تعالی ہو کررہ جاتے۔ پس ان الفاظ کا صاف اور سید حا مطلب ہی ہے کہ وعاوں کے نہیج میں اللہ تعالی ہو کررہ جاتے۔ پس ان الفاظ کا صاف اور سید حا مطلب ہی ہے کہ وعاوں کے نیج میں اللہ تعالی

ا پن فصلے بقیناً بدلتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم مان کیا نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ " تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی محردعا۔ " (بحوالہ ترفدی)

سریر و وق سے یں برس کی روٹ ہوئی۔ ندگورہ بلا پانچ لکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ جو فض یہ سجمتا ہے کہ چو نکہ اللہ تعالی روز اول سے ہمارے بارے میں اچھے یا برے فیطے لکھ چکا ہے للذا دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں' وہ سراسر مراہی میں جلا ہے۔ شیطان نے اسے اللہ تعالی کے بارے میں دھوکہ اور فریب میں جلاکر رکھاہے۔

#### دعااور ظاہری اسبب

حصول مقصد کے لئے ظاہری اسباب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں خود شریعت نے اسباب اور تدابير اختيار كرنے كا تھم ويا ہے۔ اللہ تعالى كا ارشاد مبارك ہے "وَاَعِلُوالَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِهَاطِ الْمَحَيُلِ" جمال تك تمهار ، بس جل زياده سے زياده طاقت اور تيار بندھ رہنے والے محورے مقابلے کے لئے تیار رکھو۔" (سورہ انفال "آیت نمبر ۲) ایک آدی رسول اکرم میں کا کی خدمت مين حاضر موا اور عرض كيا" يارسول الله مين الله ما الى او نثني كو باندهون اور الله بر توكل كرون يا اے چھوڑ دوں اور تو کل کروں؟" آپ مان کے انے فرمایا "پہلے اسے بائد موچر تو کل کرو-" (ترفدی) اس ے پہ چانا ہے کہ شریعت ظاہری اسباب وسائل اور تدابیرافقیار کرنے کو معیوب نہیں سجھتی بلک اس کا تھم دیتی ہے 'جوچیز معیوب ہے وہ ظاہری اسباب اور وسائل پر توکل کرنا اور رجوع الی اللہ کو نظر انداز کرنایا اس کی اہمیت کم کرنا ہے۔ دین حق کی مربلندی کے لئے رسول اکرم من کا اے جمال عملاً دن رات جدوجمد فرمائی وہاں کمی مجی لمح دعا کے ذریعے رجوع الى الله كو فراموش نہيں كيا- كفرداسلام ك سب سے پہلے اور عظیم ترین معرکہ --- فردہ بدر --- میں رسول اکرم عظیم نے جمال افی استطاعت کے مطابق مادی اسباب ادر وسائل مہیا فرمائے وہاں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کے بعد بب سے پہلے اللہ کے حضور انتمائی خضوع وخشوع کے ساتھ دست دعا پھیلا کریے درخواست کی "یاالله! یہ ہیں قریش جو اپنے سارے سلان فخرو غرور کے ساتھ میدان جنگ میں آئے ہیں 'تجھ سے وشمنی رکھتے ہیں ' تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اس اللہ! جس نصرت کا تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ بھیج دے۔ یااللہ اگر آج بیہ ملمی بمرجماعت بلاک موسی تو روئے زمن پر بھی تیری عبادت

نہ ہوگ۔" (سیرت این بشام) گویا آپ سائھ انے ظاہری اسباب کی مکنہ تیاری اور وعا دونوں میں سے سمى ايك كو بحى نظرانداز شيس فرمايا- بال اكر دونول چيزول ميس نقايل كا سوال در پيش موتو هاري نزدیک بلاتال ظاہری اسباب کے معالمہ میں دعائی اہم اور ضروری ہے۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ظاہری اسباب یا تدابیرافقیار کرنا ممکن ہی سیس مثلاً آفات ساوی ، چیے زارا ، طوفان بادوبارال سلاب فشك سالى (بارش كانه بونا) وغيره غور فرمايي ايس حوادث سے بحينے كے لئے انسان قبل ازوقت کون ی مادی تدابیرافتیار کرسکتاب جبکه ایسے حوادث سے بیخ کے لئے بے شار وعاؤل کی تعلیم دی گئی ہے۔ احادیث میں بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ آتا ہے 'جو چٹان عار کے سامنے آگری۔ اس صورت حال میں یا اس طنے جلتے دو سرے واقعات میں دعا کے علاوہ کون می تدابیریا وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں؟ کوئی محض بد ترین برمعلیے کی عمر(ارذل العمر) پند نہیں کرتا لیکن اس سے بچنے کے لئے کون سے اسباب یا وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ سوائے اس دعاکے جو رسول آکرم من المان میں سکھلائی ہے؟ جس طرح بہت سے معاملت میں مادی وسائل اور تدابیرافتیار کرناممکن نمیں ہوتا اس طرح زندگی کے بہت سے معالمات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان ابی ہمت اور عقل کے مطابق دنیا بھر کی تدابیراور وسائل آزمانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام رہتا ہے اور جار وناجار اسے دعاکی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے مثلاً ہر دیندار اور پر بیزگار آدی بید چاہتا ہے کہ اس کی اولاد صالح، متق اور والدين كي فرما نبروار بن 'اگر خدا نخواسته ايبانه موتووالدين ايني اولاد كي اصلاح كے لئے ہروہ تدبیرادر جتن کر گزرتے ہیں 'جو ان کے بس میں ہو' لیکن بعض اوقات ایا ہو تا ہے کہ والدین کی ساری ساری تدبیرین اور کوشش دهری کی دهری ره جاتی جین اور معالمه بهان آکرختم موتا ہے کہ اب الله سے وعاکی جائے کہ وہ ہماری اولاد کو ہدایت وے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ میڈیکل سائنس بلاشیہ بت ترقی کرچکی ہے 'کیکن اب بھی کتنی بیاریاں ایس بیں جن کاعلاج ابھی تک دریافت نہیں ہوسکا۔ الی پیاریوں کی توبات ہی ووسری ہے کہ ان کا وعا کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی شیں الیکن وہ بیاریاں جن كاعلاج دريافت موچكا بان كے مريضول مل سے بھى ب شار مريض ايے موتے بي جو دنيا بمر کے برے برے ممالک میں جاکر جدید ترین علاج کروا دیکھتے ہیں لیکن آخری جارہ کاریمی ہوتا ہے کہ ساری دنیا چھان ماری ہے کسی سے شفا نھیب نہیں ہوئی' اللہ سے دعا کیجئے کہ صحت عطا فرمائے' بعض اوقات آدی ناوانستہ طور پر ایسے فتنوں میں مجنس جاتا ہے کہ ان سے نکلنے کی ہر تدبیراور

کوششیں ناکام اور لا حاصل ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض او قات انسانی تدابیراور کوششیں ایسے فتنوں سے نکالے کی بجائے مزید پھنسانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو بالا خر دعاہی کا سمارہ لیتا پڑتاہے۔ پس حقیقت ہی کہ وہ معاملات جن میں تدابیراور مادی وسائل افتیار کرنا ممکن ہی نہیں وہاں وعاہی سب سے بروی تدبیراور دعا ہی سب سے برو وسیلہ ہے اور وہ معاملات جن میں انسان بساط بھر تدابیراور وسائل میا کر سکتاہے ان میں بھی بسا او قات وسائل اور تدابیرافقیار کرنے کے باوجود تھک بار کردعاکی طرف ہی رجوع کرنا پڑتاہے۔

پس اس ساری مختلو کا عاصل ہے ہے کہ جمان کمیں طاہری اسباب اور وسائل مسیا کرنا یا تدابیر افتیار کرنا ممکن ہو وہال افتیار کرنے چاہئیں لیکن ان پر توکل ہرگز نہیں کرنا چاہئے ' توکل کے لائق صرف ایک ہی چیز ہے اوروہ ہے وعاکے ذریعے رجوع الی اللہ ۔ غزوہ بدر میں شکتہ اور قلیل وسائل مرف ایک ہی چیز ہے اوروہ ہے وعاکے ذریعے رجوع الی اللہ نے مسلمانوں کو بہترین فتح ہے جمکنار کیا۔ جبکہ غزوہ حنین میں بہترین اور کیر وسائل کے ساتھ وسائل پر توکل کے تصور نے مسلمانوں کو شکست سے ووچار کردیا۔ وعا اور طاہری اسباب پر بحث کرتے ہوئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کودی سی تعلیم کو ہر کر نظر انداز اسباب پر بحث کرتے ہوئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کودی سی تعلیم کو ہر کر نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

#### الله كاذكر

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کھڑت سے ذکر کرنے کا تھم دیا ہے سورہ احزاب میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے بیا آیٹھا الگذیئن آمنٹوا ادکٹروا اللّه دِکُوا کَشِیْرُان ''اے لوگو' جو ایکان لائے ہو! اللہ کو کھڑت ہے یاد کردے کا مطلب ہے ہے کہ انسان اپ قول و قعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے قول میں ذکر ہے ہے کہ ہربات میں اللہ کا نام لیا جائے مثلاً ہرکام شروع کرنے ہی ہیلے ہم اللہ کا ماجائے حصول نعمت پر الحمداللہ کما جائے آجی چیزد کھنے جائے مثلاً ہرکام شروع کرنے پر ان شاء اللہ کما جائے طاوت قرآن کھڑت ہے کی جائے نیز المقے پر ماشاء اللہ کما جائے وعدہ کرنے پر ان شاء اللہ کما جائے طاوت قرآن کھڑت ہے کی جائے نیز المقے بیشتے ، چلے بھر تے ہروقت مسنون دعا میں پڑھی جائیں فعل میں ذکر سے کہ انسان اپ تمام معاملات میں بیشتے ، چلے بھر تے ہروقت مسنون دعا میں پڑھی جائیں فعل میں ذکر سے کہ انسان اپ تمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے نماز' زکا ق'روزہ' اور جج کے علاوہ والدین کے حقوق' ہوی بچوں کے حقوق' ہوی بیدی کے حقوق' ہوی کین دین کاروبار حقوق' عرز و اقارب کے حقوق' ہمسایوں کے حقوق' یواؤں اور تیموں کے حقوق باہمی لین دین کاروبار

کے معالمات طازمت کے فرائض عرض ہرمعالمے میں اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت اور پیروی کی جلئے۔ ای ذکر کی تعریف رسول اللہ مان کیا نے ایک صدیث میں یوں فرمائی ہے مَنَ اَطَاعَ اللَّهَ فَقَدَ ذَكَرَ اللَّه "جس نے الله كي اطاعت كي اس نے كويا الله كا ذكر كيا" (بحواله قرآن مجيد الشرف الحواثي " صغه تمبر۲۹) قول و نعل میں ہروقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کو ذکر کیٹر کما گیاہے اور اسی ذکر کیٹر کو دنیا اور آخرت میں کامیانی اور فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے سورہ جعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَ ادْکُرُوا اللُّهُ كَفِيْرا لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ٥ "الله كوكرت سے ياوكرو ماكه تم فلاح ياؤ" (آيت نمبر١)ايك آدی نے رسول الله مال کے سے عرض کیا "یارسول الله! جماد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا پانے والا کون ہے؟" آپ مین کے ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ب"اس نے پر عرض کیا "روزہ رکھنے والول میں سے سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟" آب التہا . نے ارشاد فرملا "جوان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرے" پھراس فض نے نماز " زکاۃ " ج اور صدقه كرنے دالوں كے متعلق يوچماتو آپ نے ہرايك كائيي جواب ديا "جوان ميں سے الله كوكثرت سے ياد كرنے دالا ہے-" (بحوالہ مند احمر) ايك فخص نے عرض كيا" ارسول الله! سب سے اضل عمل کون ساہے؟" آپ مانچ کے ارشاد فرمایا "نو اس دنیا ہے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ كى ياديس مشغول مو-" (ترندى) رسول الله من الله كاذكر كرف والول كو زنده اور نه كرف والول کو مردہ قرار دیا ہے ( بخاری ومسلم )ایک مدیث میں آپ می ای می ان ارشاد فرایا ہے کہ شیطان ابن آدم کے ول پر بیٹھا رہتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچے ہٹ جاتا ہے اورجب غافل ہو تا ے تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ (بخاری)

الله تعالى نے حضرت موسى طَلِتَكَ اور ان كے بھائى حضرت بارون طَلِتَكَ كَوْ فَرعُون جِنِ ظَالَم اور مركُ باوشاہ كے باس جانے كا حكم دیا۔ تو ساتھ بى يہ تاكيد فرمائى اِذْهَبَ اَسَتَ وَاَحُوكَ بِالْمِتِي وَلَا تَنْهَا فِي ذِكْوِي " اَلَّهُ فَى اَلْمُعْلَى دونوں ميرى نشائياں لے كر جاؤ اور ميرى ياد ميں كى نه كرنا" (سورہ ظر آیت نمبر٣٣) كویا دعوت حق كى راہ ميں چيش آنے والى آزمائش اور ابتلاك مقابلے ميں مسب سے براہ جسيار الله كى ياد ہے جو واى كو قوت اور حوصلہ عطاكرتى ہے جنگ پدر كے موقع پر جب مسلمانوں كى ايك قليل بى بياج سروسامان جماعت كو اپنے سے كى برے مسلم الحكر سے مقابلہ در چيش مسلمانوں كو يہ جوایت فرمائى يَا اَينَهَا اللّذِينَ إِذَا لَقِيشَةُمْ فَافْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهُ مَنْ اِللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

ارشاد نبوی می بید می رسول اکرم می خطاکار ب اور بسترین مطاکار و باتن این ارتفاق بین (ترفی این ماجد) اس مدیث مبارک می رسول اکرم می بید دو باتون کی نشاندی فرمانی ب بیلی بید که بر محف

22

كتاب الدعا

ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں کوئی مخص اینے آپ کو گناہوں سے معصوم نہ سمجھے دو سری ہی کہ گناہ کے بعد توبہ مطلوب ہی نہیں بلکہ پندیرہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بُحِبُ السَّوَّالِيسْنَ وَيَسْحِبُ الْمُسَعَطِيقِرِيْنَ "الله تعالى يقينا توب كرف والول اور ياكيزگى افتيار كرف والول ے محبت کرتا ہے" (سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۲۲) توب اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور پارا عمل ہے اس كا اندازه اس مديث سے لكايا جاسكتا ہے جس ميس آپ ساتھ نے ارشاد فرمايا كه: "اكر ايك آدى اين سواری برکسی چٹیل میدان سے گزر رہا ہو اور آرام کرنے کی غرض سے ینچے اتر کرسوجائے ای دوران اس کی سواری (معد سلمان سفر) مم موجائے اورجب سوکر اٹھے توا پی سواری کو اللش کرتے کرتے تھک جائے بعوک اور پاس کی وجہ سے موت اسے سامنے نظر آنے گے اور وہ مایوس ہو کر ورخت کے سائے میں بیٹ جائے تب اچالک اس کی سواری اسے ال جائے اور بیہ آدی اس کی کیل چڑے 'خوشی ے مارے (شدت جذبات سے مغلوب موکر) یہ کمہ دے "اے الله! تو میرا بنده میں تیرا رب" الله تعللی کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے بھی نطادہ خوشی محسوس ہوتی ہے (بخاری ومسلم)اندازہ فرمائے ایک ایبا ممل جس کا فائدہ سراسر خود بندے کو پنچاہے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے ایک مدیث شریف میں ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالی اینا ہاتھ کھیلاتے ہیں تا کہ دن میں گناہ کرنے والا. توبہ کرلے (اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتاہے) مجرون کے وقت اللہ تعالی اپنا ہاتھ کھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے۔ (مسلم)اس سے پت چاتا ہے کہ اللہ تعالی کو بندے کی توبہ کاکس قدر انظار رہتا ہے اس غلام کی خوش نعیی کے کیا کئے جس کے دردازے پر خود اس کا مالک چل کر آئے اور دستک وے کر کے کہ جو مانگنا چاہتے ہو انگوئیں دینے کو تیار ہوں اور اس غلام کی بدنھی کا کیا ٹھکانا جس کا مالک چل کراس کے وروازے پر آئے اور وسٹک دے کر بوجھے کہ تمماری کیا حاجت ہے جو ما تکنا جاہتے ہو ما تکو میں دینے کو تیار ہوں اور غلام میٹھی نیند سورہا ہویا اپنے مالک کے اس کرم وسخا ے بی ناآشنا ہو' توب کی ترغیب اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خود رسول اکرم ساتھ ا فرماتے ہیں "لوگو! اللہ کے حضور توبہ کو بے شک میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں" (مسلم) اس بات کا اندازہ ہر فخص کو خود کراینا جائے کہ اے رسول اللہ سی اللہ سی کے مقابلے میں کس قدر زیادہ توب کرنے کی ضرورے توب کا لغوی معنی واپس پلٹنا ہے توب کرنے کا مطلب سے سے کہ انسان گناہ کے راستے سے واپس پلٹ آیا ہے اور نیکی کے راستے پر لگ کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو خالص توب

(تدویسة النصوح) کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت الی بن کعب بولتھ سے کسی نے خالص توبہ کا مفہوم پوچھا توانموں نے کما میں نے بھی سوال رسول الله اللہ کے جاتھا تھا تو آپ لا تھا ہے ان فرایا "اس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی گذاہ ہوجائے تو اس پر نادم ہو کھراللہ سے محافی مانگو اور آئندہ مجمی اس گذاہ کا ارتکاب نہ کرد" (ابن جریر بحوالہ تغییم القرآن)

🖈 اولاً گناه پر نادم مونا-

انیا اللہ ہے معانی ما تکنا۔

الله آئنده اس مناه سے ممل طور پر اجتناب كرنا-

توبہ کے معالمے میں چند و محراہم امور درج ذیل ہیں-

ا توبہ کا وقت عالم نزع طاری ہونے سے پہلے تک ہے رسول اللہ ملٹھ کیا ارشاد مبارک ہے "اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک دہ نزع میں مِثلا نہیں ہوتا" (تمذی)

م گناہ پر کسی دنیاوی غرض کے لئے ندامت محسوس کرنا۔ مثلاً بے عزتی کے ڈرسے 'الی نقصان کے خوف ہے' ہاری یا موت کے ڈرسے ' توبہ کی تعریف میں نہیں آئا۔

س آگر کسی کانفس توبہ کے بعد بھی گزشتہ گناہ کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے اس وقت تک بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کانفس حقیقتاً ندامت محسوس نہ کرنے لگے۔

الله تعالی کی رحمت انسانی وجم و گمان سے بھی زیادہ دسیج ہے اس کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ رسول اکرم میں چاہئے نے بی اسرائیل کے ایک مخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے ناٹوے قل کئے تھے۔ اس نے ایک درویش سے ابی توجہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کما "تمہاری توجہ تیول نہیں ہو سکی" چنانچہ اس محض نے اسے بھی قبل کردیا تب اس نے ایک اور آدی سے مسئلہ پوچھا اس نے بتایا "بال! تمہاری توجہ تبول ہو سکتی ہے بشر طیکہ تم فلال (نیک لوگوں کی) استی میں چلے جاؤ۔" چنانچہ یہ آدی ابی استی سے جرت کرکے دو سری طرف چل دیا۔ راستے میں اسے موت آگئ 'جنت اور جنم کے فرشتے آپس میں اختلاف کرنے گئے الله تعالی کی طرف سے دونوں (اگلی اور بچھلی) زمینیں ماپنے کا تھم ہوا' زمین نالی گئی تو نیک لوگوں کی استی طرف سے دونوں (اگلی اور بچھلی) باشت بھر قریب نگی اور اس کی مغفرت کردی گئی (بخاری وسلم)

اساری ذیدگی گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ روئے زمین کی ساری کلوق میں آگر میرے گناہ تقییم کردیے جائیں تو سب کولے دو بیں کیا میری توب کی کوئی صورت ہے؟

آپ شہر ان کے پوچھا 'کیا تو نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ "اس نے عرض کیا" ہیں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ شہر اللہ کے رسول بیں "آپ شہر اللہ خالیا" جااللہ معاف کرنے والا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ "اس نے عرض کیا" کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہوجا کیں گے۔ "(این ہوجا کیں گے؟" آپ نے ارشاد فرایا "بیل تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہوجا کیں گے۔ "(این کھی) اور نہ بی کمی دو سرے محفص کو یہ حق کھی کیا جس کرے۔ والے کو اللہ کی رحمت سے مابع س کرے۔

۵- جس طرح الله كى رحمت بايوس بونا كناه ب اى طرح الله تعالى كو خنور اور رحيم سجه كرعم أ الله تعالى ك الله كرتے چلے جاتا اس بهى بينا كناه ب جودراصل الله تعالى ك محت حد خال اور مسخر ك متراوف ب قرآن پاك ميں ارشاد مبارك ب و لا يَغُونَنَكُم بالله الله وَرُورُ (لوكو خروار ربو) وكوكى وحوك باز حميس الله ك معاطے ميں وحوكه نه دينے پائ (سوره الله ك معاطى ميں وحوكه نه دينے پائ (سوره لقمان آيت نمبر ٣٣) الله ك معاطى ميں وحوكه اين عب كه انسان اس فريب ميں جتال رب كه الله تعالى خفور و حيم به الله كر معاطى جاد وه بخفا چلا جائے گا اور مزانيس وے گا- رسول اكرم من جائے نا الله كى وحمت سے مغفرت كى الله كى وحمت سے مغفرت كى الله كى مجمع كيفيت اميد اور خوف كے درميان بتلائى ہے انسان كو جتنى الله كى رحمت سے مغفرت كى اميد ركھى جائے ان كا خوف بھى دامن كير ربنا جائے۔

#### استغفار'

استغفار کا مطلب ہے معانی اور بخش طلب کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حصول بخش کے لئے چار شرائط مقرر فرائی ہیں

﴿ وَ إِنَّى لَفَفًارٌ لَمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمَتَدَى ﴾ (٢:٢٠) "جو مخص توب كرك اليان لائ نيك عمل كرك اور سيدها چلارب اس كے لئے ميں بحت بخشے والا ہوں" (سورہ طر آیت نمبر٨) ان شرائظ کے مطابق اولا انسان کو سب سے پہلے اپی گزشتہ زندگی کے گناہوں (اللہ کی نافریانی شرک یا کفر) سے تجی توبہ کرنی چاہئے۔ ٹانیا اللہ کے بعد اللہ کے رسول کتاب اور آخرت پر اخلوص ول سے ایمان لانا چاہئے۔ ٹانیا کتاب وسنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہ اور آخرین نیکل کے رائے پر استقامت سے جے رہنا چاہئے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نے معافی اور بخشص کا پختہ وعدہ فریا ہے۔ مدیث قدی ہے اللہ پاک فرماتا ہے "اے این آوم! اگر تیرے گناہ آسان کے کناروں تک پہنچ جا کیں اور تو جھے سے استغفار کرے تو جس تھے پخش دوں گااے این آدم! اگر تو جیرے پاس روئے زمین کے برایر گناہ لے کر آئے اور جھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتو میں روئے زمین کے برایر گنے مغفرت عطاکوں گا" (احمر 'ترفری)

ا یک دوسری مدے میں رسول اکرم مٹھی کا ارشاد مبارک ہے "وہ مخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا" (این ماجہ انسائی)

گناہوں کی معلق کے علاوہ استغفار دنیا میں کتی نعمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے حضرت حسن بعری رہیجہ کی مجلس میں ایک مخص نے خک سال کی شکایت کی توانہوں نے ہدایت کی "اللہ سے استغفار کرو" دوسرے مخص نے خک دستی کی شکایت کی " تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاو نہیں چوشے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے حضرت حسن بعری رہیجہ ہر ایک کو بھی جواب دیے "استغفار کرو" لوگوں نے پوچھا " یہ کیا معالمہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو مخلف شکایتوں کا ایک ہی جواب میں سورہ نور کی ہدایا ہے۔ " حضرت حسن بعری رہیجہ نے ان کے جواب میں سورہ نور کی ہد آیات طاوت فرما کیں۔

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَاه يُوسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِلْرَارَاه وَ يَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَال وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَاه ﴾ (١٠:٧١) يملدِدُكُمْ بِأَمْوَال وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَاه ﴾ (١٠:٧١) «مطرت نوح مَلِينَ في والى قوم سے) كما "اپنے رب سے استغفار كرو بے شك وہ بيا بخشے والا ہو وہ تم پر آسان سے خوب بارشيں برسائے كا تهيں مال اور اولادسے نوازے كا تهمارے لئے باغات بيدا كرے كا در نهرين جارى كرے گا۔ " (كشاف بحوالہ تغيم القرآن)

غيرمسنون ادعيه واذكار

مسلمان کی زندگی میں اوعیہ واذکار کی جس قدر ابھت ہے اس قدر ابھیت اس بات کی ہے کہ صرف مسنون اوعیہ واذکار کے جا کیں اور غیر مسنون اوعیہ واذکار کو بلا تال ترک کردیا جائے۔

بر قسمتی ہے ہمارے ہاں جمالت اس قدر زیادہ ہے کہ سنت مطرہ کو قبول عام حاصل نہیں ہوتا کین برعات بنگل کی آگ کی طرح کیلتی چلی جاتی ہیں حالا نکہ وہ عمل ہو سنت رسول ہے ثابت نہ ہو اس سے اجرو تواب کی امید رکھناعیث اور بے کارہے اور ایسے عمل پر محنت اور ریاضت کرنالاحاصل ہیں سے اجرو تواب کی امید رکھناعیث الدیش آمنی اطیعیت میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے بیا آیٹھی الدیش آمنی اطیعیت کو اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اپنے اعمال بریاد نہ کو" (سورہ محمد آیت نمبر ۳۳) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں ایسے اعمال کو ضائع قرار دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول ساتھ کی اطاعت سے باہر ہیں خود رسول اگر میں ایس خود رسول اگر مواقع پر اس عقیدہ کی وضاحت فرائی ہے چند احادیث طاحت سے باہر ہیں خود رسول اگر مواقع پر اس عقیدہ کی وضاحت فرائی ہے چند احادیث طاحت ہوں۔

ا "جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے۔" (بخاری ومسلم)

د جرنی چزیدعت ہے ادر ہریدعت محرابی ہے ادر محمرابی کا ٹھکانہ آگ ہے۔" (نسائی)

س "سنت رسول سے گریز کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔" (ابن ابی عاصم)

کتاب وسنت کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین میں سنت رسول سی پیم چھوڑ کرکوئی دوسرا طریقہ افتیار کرنا سراسر گمرائی اور ہلاکت ہے۔ ایک جدیث میں رسول اکرم سی پیم نے یمال تک ارشاد فرایا ہے ''اگر آج مویٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہوتے۔" (احم)

اب ایک نظران ادعیه داذکار پر ڈالئے جو ہمارے ہل رائج ہیں مثلاً وعا سمیانی وعا جیلہ وعا حبیب وعا امن وعا مستجاب وعا نور وعا نصف شعبان وعا حزب البحر وعا عکاشہ وعا تحری وعا مستجاب وعا نور وعا نصف شعبان وعا حزب البحر وعا عکاشہ وعا تحری وعا مستجاب وعا نور و البحر وعا نصف وعی مشتر و وعا مستون ورود البحر و درود البحر و و البحر و درود البح و البحد البحد البحد و ال

غیر مسنون ذکر کے سلسلہ میں ہم یہاں "اللہ ہو" کے ذکر کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سیجھتے ہیں کہ رسول اکرم سیجا کی سنت مطہرہ اور اس کے بعد خلفاء راشدین دو گیر صحابہ کرام می کی اللہ وی تابعین "تحقیق ہا بھین "ائمہ حدیث اور فقہاء عظام میں سے کی کے قول وفعل سے صرف "اللہ " وی اللہ ہو" کے ذکر کا کوئی ہوت نہیں ملکاس غیر مسنون ذکر کی دعوت دینے والے گروہ کی تعلیمات کا سب سے خطرناک پہلویہ ہے کہ اس کے ذریعہ آہتہ آہتہ انسان کے عقائد میں اس طرح نقب لگائی جاتی ہے کہ "ذاکر" بالا خر شرک کی اتھاہ گرائیوں میں پنج جاتا ہے ابتداء میں ذاکر کو اللہ ہوکی ضربوں سے اس طرح قلب کو جاری کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ذاکر کا قلب ہروقت از خود سوتے ، جائے ، چات ہے ابتداء میں ذاکر کو "اللہ ہو" کے ذکر کو تعلیم دی جاتے ، پیرے ، بیٹھے ، کھاتے ، پیٹے "اللہ ہو" کاذکر کرنے گئے اس کے بعد ذاکر کو "اللہ ہو" کے ذکر کے کی ضربوں سے اللہ تعالی کو (معاذ اللہ ) اپنے جم میں سراے کرنے یا ضم کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ وہی حقیم کھلا شرک اکبر ہے ۔ ذکر کے وہی حقیم ہو گاتا ہے جو کہ تھلم کھلا شرک اکبر ہے ۔ ذکر کے اس مقام پر پنج کر ذاکر ذکر کو تلاوت قرآن نماز" زکاۃ " روزہ اور جج سے افضل سیجھے گئا ہے۔

اس مقام پر بی کروارد کر تو کاوت کران ماد کرده اور جارات کا دعوی کیا الله ہو کے ذکر کی مجالس میں دوران ذکر نہ صرف رسول اکرم سٹی کیا کی زیارت کروانے کا دعوی کیا جاتا ہے بلکہ ذاکر تھی کو بیت المعور (بیت الله شریف کے برابر آسانوں پر وہ گھرجس کا فرشتے طواف کرتے ہیں) تک پہنچانے کا مردہ بھی سایا جاتا ہے اس ذکر کے داعی سے عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ساٹھ (۱۰) سال تک ذاکر قلبی نہ بنے والوں کو رسول اکرم سٹی کیا امت سے خارج کردیتے ہیں۔ ان کابید عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ذاکر قلبی سے منکر کلیرسوال جواب نہیں کرتے نیز ذاکر قلبی اپنی قبر میں بیٹھ کرنہ صرف الله اللہ کرتا رہتا ہے بلکہ قبریر آنے والے لوگوں کو فیض بھی پہنچا ہے۔

قار تمین کرام! بیہ تمام عقائد نہ صرف بیر کہ کتاب وسنت سے ثابت نمیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انسانی جم میں حلول کرنا اور ذاکر قلبی کا قبر میں بیٹھ کرلوگوں کو فیض پنچانے کا عقیدہ سراسر شرک اکبر میں شامل ہے۔

غیر مسنون اور خود ساختہ ادعیہ و اذکار کا دو سراالسناک پہلویہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مسنون ادعیہ و اذکار کا دو سراالسناک پہلویہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مسنون ادعیہ و اذکار کی اہمیت بالکل ختم ہوکر رہ جاتی ہے۔ رسول اکرم ملی کے سالد کو افضل ذکر قرار دیا ہے سجان اللہ المحمد للہ اور اللہ اکبر کھنے کی بری فضیلت بیان قرمائی ہے اللہ تعالی کے نتانویں ناموں کو جنت میں داخل ہونے کی صانت قرار دیا ہے 'احول ولا قوہ اللباللہ کو جنت کا خزانہ کما کیا ہے 'اسم اعظم

کو تیولت دعاکا شرف حاصل ہے ، درود شریف کا ذکر قیامت کے دن رسول رحمت میں کے ایک ایک حفارش کا باعث ہوگا ، قرآن مجید کو خود اللہ کریم نے ''ذکر '' بتالیا ہے جس کی خلاوت کے ایک ایک حرف پر وس نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ میع شام کے اذکار سونے جائے کے اذکار ' عمانے پینے کے اذکار ' قوب استغفار اور استفاؤہ کے اذکار ' فرض بے شار ایسے ادعیہ استغفار اور استفاؤہ کے اذکار ' فرض بے شار ایسے ادعیہ واذکار ہیں جو صحیح احادیث سے خابت ہیں جن پر رسول اکرم میں ہے نود بھی عمل کیا اور امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب والئی۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ رسول اکرم میں ہے اور ان کی اشاعت کو ترک کرکے غیر مسنون اور خود ساختہ ادعیہ واذکار پر عمل کرنا ان کی دعوت دیا اور ان کی اشاعت کرنا اتباع رسول میں ہے اور ان کی اشاعت کرنا اتباع رسول میں ہے۔

الله اور اس کے رسول التہ الله الله الله الله الله کا نقاضا بیہ ہے کہ زندگی کے ہر معالمہ میں رسول اکرم بی بی من وعن پیروی اور اتباع کرنے کی مقدور بحرکو خش کی جائے اور جو کام سنت رسول می بی ہے اس بی من وعن پیروی اور اتباع کرنے کی مقدور بحرکو خش کی جائے کہ اہل ایمان کو ایسا کرنے می جائے ہے اہل ایمان کو ایسا کرنے سے منع فرایا گیا ہے یہ آیٹھا الَّذِینَ آمَنُوا الا تُقَدِّمُوا بَینَ یکدّی اللّه وَ رَسُولِه وَ اتّفُوا اللّه ترجہ ۔ "اے لوگو جو ایمان لائے ہو الله اور اس کے رسول می بی سے آگے نہ پرحواور الله سے وُرت رہو۔" (سورہ جرات آیت نمبرا)

#### حذراك چيره دستل

بعض صحیح احادیث میں مختلف ادعیہ واذکار کابست زیادہ اجر و ثواب اور دینی و ونیادی فوا کد بتائے عملے مثلاً جو محض ون میں سو مرتبہ سبحان السلمہ وبسعہدہ پڑھے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف کردیئے جاتے ہیں (بخاری ومسلم)

كتاب الناعا

پڑھنے والے کے لئے بھی ایبا ہی اجرو تواب ہے۔(بحوالہ ترندی واری) اس طرح بہت سے دو سرے ادعیہ واذکار ہیں جن کے دنیاوی فوائد اور اخروی اجرو تواب بہت زیادہ بیان کئے گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اسلام کے بنیاوی فرائض پورے کرنے کے بعد ابن مسنون ادعیہ واذکار کا اہتمام کرے گا اسے بقیناً وہ اجرو تواب اور فوائد حاصل ہوں کے جو اللہ کے رسول ماتھ کیا نے بتائے ہیں۔

بعض حفرات اپنے خود ساخت نظرات کے پیش نظرایی احادیث کو یا تو بلا تال ضعیف که دسیة بیس یا ان کا تذکرہ استخفاف ' استخفار اور استہزاء کے انداز پیس کرتے ہیں ای طرح بعض مادہ پرست وسائل ادر اسباب کی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ "دعا" کا تذکرہ تو بین آمیزانداز میں کرتے ہیں۔ اللہ او رسول بھی ایم ارشادات کے ساتھ استخفاف ' استحقار یا ستہزاء کا طرز عمل قیامت کے دن برے خسارے کا باعث بینے گا۔ اس روز جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تہیں کون بی چز جہنم میں لے گئ؟ دو سرے اسباب کے علادہ جہنم ایک سبب یہ بیان کریں گے وَکُنَا نَحُوصُ مَعَ الْخَوْصُ مَعَ الْخَوْصُ مَعَ الله کے اور سول کے احکام کا انداق اڑائے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی خداق اڑائے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی خداق اڑائی افی قوم کے پاس دعوت حق لے کر آئے۔ اللہ اور رسول کے احکام کا انداق اور اپنی اپنی قوم کے پاس دعوت حق لے کر آئے۔ انکار کی صورت میں انہیں آئے والے عذاب سے ڈرایا تو پیشر قوموں نے اپنے رسولوں کی اس جید کا انکار کی صورت میں انہیں آئے والے عذاب سے ڈرایا تو پیشر قوموں نے اپنے رسولوں کی اس جید کا فیمن ان اڑایا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے جگہ یہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی میں حدیث فیمن میں آگئے جس کا وہ خداق اڑایا کرتے تھے۔" (سورہ انہیاء ' آیت نمبراس) کی حدیث اس کیز کے بھیر میں آگئے جس کا وہ خداق اڑایا کرتے تھے۔" (سورہ انہیاء ' آیت نمبراس) کی حدیث اس کیز کے بھیر میں آگئے جس کا وہ خداق اٹرایا کرتے تھے۔" (سورہ انہیاء ' آیت نمبراس) کی حدیث دسول سے کی برے میں استخفاف یا استہزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کمیں سے چز اس کے دین وائیان کی بریادی کا باعث نہ برن جائے۔

مذراے چیرہ دستال سخت ہیں فطرت کی تعزیریں شکھ کھ

قار کین کرام! سلسلہ اشاعت مطبوعات مدیث کے جامع منصوبہ سے ہمارے پیش نظر جمال عوام الناس کی تعلیم و تربیت کرنا مقصود ہے وہاں مدیث رسول ساتھ کی خرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا بھی مطلوب ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دوہی چیزوں پر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ساتھ کیا۔ ہماری ساری جدوجہد اس مقصد کے لئے ہے کہ لوگ وین مسائل اور احکام جانے کے لئے کتاب وسنت کی طرف

رجوع كريں اور كتاب وسنت سے ہث كردو سرے عقائد اور اعمال كو بلا تال ترك كريں اس مقعد كو ، سائنے ركھتے ہوئے جہال ہم نے مسنون ادعيہ اذكار كا مجموعہ حرت كيا ہے وہال كتاب كے آخر ميں غير مسنون ادعيہ واذكار كا ايك باب بھی شامل كيا ہے تا كہ لوگ غير مسنون ادعيہ واذكار سے آگاہ رہيں اور ان سے كھمل اجتناب برتيں-

یہ بات قابل وضاحت ہے کہ احادیث کے متن میں دعا کے الفاظ دو بریکٹ (( )) کے اندر کر دیے گئے جی جبکہ اردو ترجے میں بھی کی طریقہ افقیار کیا گیاہے تاکہ جرآدی دعائیہ الفاظ کی پھیان آسانی ہے کرسکے۔

حسب سابق ہم نے کتاب میں معج اور حسن ورج کی احادث کامعیار قائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے ہم پورے بخزواکسار کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی کم مائیگی اور تھی وامنی کا اعتراف کرتے ہیں کتاب میں حسن وخوبی کے تمام پہلو تحض اللہ کے فضل وکرم کا تمتید ہیں جبکہ خامیاں اور غلطیاں ہماری کو تابی اور غفلت کے باعث ہیں اللہ کریم سے وعا فرمائے کہ وہ ہماری خامیوں اور غلطیوں کو اپنے وامن عنو میں جبکہ عنائت فرمائے اور کتاب میں خیروخوبی کے تمام پہلووک کو اپنے فضل وکرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

ادارہ صدیث بلی کیشنز ان واجب الاحرام علاء کرام کا تهد ول سے شکر گزار ہے جنہوں نے اپنی شاند روز مصروفیات سے وقت نکال کر کتاب کی نظر تانی فرمائی جزاهم المله احسس المحزاء

احباب مدیث پہلی کیٹنز کے علاوہ مجھے اپنے ان محسنوں کا شکریہ اوا کرنا ازبس ضروری ہے جن سے ذاتی تعارف ہے نہ جان پہوان لیکن اشاعت مدیث کی جدوجد میں وہ ہمارے شریک سفریں-الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے خاص فعنل وکرم سے تمام حضرات کی سعی جیلہ کی دنیا و آخرت میں عزت افزائی فرائے آمین

﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥﴾ (١٢٧:٢)

(اے ہمارے پروردگار! تو ہماری سے خدمت قبول فرمائب شک تو خوب سفنے والا اور جاننے والا ہے (سورہ بقرہ آیت نمبرس)

محمد اقبال كيلاني عفى الله عنه جامعه ملك سعود ، الرياض، المملكة العربية السعودية

۱۳ ڈی القعدہ ۱۱٪ ۱هـ ۷۲ مئی ۱۹۹۱ء





عن ایک مائز فریب مملاتی ہے۔

# 

#### وعاعبادت ہے۔

مسله ا

عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُــوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاً ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَاتِيُ وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالْمَاتِي وَالنَّسَاتِي وَالْمَاتِي وَاللَّهُ وَالْمَاتِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مسلنہ تا دعااللہ کے نزدیک بردی عظمت والا عمل ہے-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ شَـيْءٌ أَكُومَ عَلَى اللهِ مِنَ اللَّهُعَاءِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)

حفرت ابو ہررہ وہ وہ کھے جی رسول اللہ مٹھیا نے فرمایا "اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں-" اسے ترزی نے روایت کیا ہے-

مسله ۴ دعاہے تقدیر بدل جاتی ہے۔

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَوُدُّ الْقَضَسَاءَ. إلاَّ اللَّمَاءُ وَلاَ يَوْيُدُ فِي الْفَعُو إِلاَّ الْبِرُّ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣) (حسن)

١ - صبحيح سنن ابن عاجة ، للإلبالي ، الجؤء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٨٦

٧- صعيح سنن الومدى ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٨٤

٣- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٣٩

كتاب الدعاء \_ فضل الدعاء

----

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الدَّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدَّعَاءِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (١) (حسن)

الله تعالی جے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعاکی توفیق عنایت فرمادیتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْ فَعِيحَ لَـهُ مِنْكُمُ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يَعْنِى أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت عبدالله بن عمر بی منا کتے ہیں رسول الله ملی کیا نے فرمایا: "جس فض کے لئے وعاکا وروازہ کھولا کیا الله کی کا اور و چیزالله کھولا کیا رائی وعاکی ویک گئے اور جو چیزالله سے مالی جاتی ہاں میں سب سے زیاوہ الله کے نزویک پہندیدہ عافیت ہے "اسے ترزی نے روایت کیا ہے -

وعاكرنے والے كوالله تبھى محروم نہيں ركھتے-

مسله ۲

وعاکے لئے ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں۔

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ اِنْ رَبَّكُمْ حَييٌّ كَرِيْمٌ

١- صحيح سنن الزعلى ، للالباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨١٣

٧- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجنوء الثاني ، رقم الحديث ٧٧٣٩

20

كتاب لدعاء - فضل لدعاء

يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَوُدُهُمَا صِفْرًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) (صحيح)

حطرت سلمان (فاری) روائد کتے ہیں رسول الله علی اے فرلیا: "تممارا رب بردا حیا کرنے والا اور سلمان (فاری) روائد کتے ہیں رسول الله علی ہوئے اسے شرم آتی ہے" اسے میں جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھا تا ہے تو انسیں خالی لوٹائے ہوئے اسے شرم آتی ہے" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔



١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، وقم الحديث ٢١١٧ -

# أَهَمِّ لَيَّةُ السَّدُّعَاءِ وَعَلَى الْمِيت

### معانه مانگنے سے اللہ ناراض ہو تا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللهَ يَعْضَبُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)

حطرت ابو بریرہ بو تھ کتے ہیں رسول الله ملی اے فرمایا "جو مخص الله سے جیس ما تکا الله اس



١- صحيح سنن الترمذي ، للإلباني ، الجزء الغالث ، رقم الحديث ٢٦٨٦

الدعاب الدعا

# آذابُ السلُّعَاءِ وعاك آداب

# وعا ما تکنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور پھر نبی اکرم ساتھا پر درود بھیجنا چاہئے۔

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمَّ ادْعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلَّ إِذَا صَلَيْتَ فَقَعَدَتُ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلَّ إِذَا صَلَيْتَ فَقَعَدَتُ فَقَالَ اللهُ مِنَا لَيْ أَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلَّ آخَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهِ الْمُصَلَّى أَدْعُ لَنْ مَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

حعرت فعالد بن عبید بولتی کیتے ہیں کہ (ایک روز) رسول الله سائے ہمارے درمیان تشریف فرائع کے ایک آدی (سید میں) داخل ہوا نماز پڑھی اور دعا المستنے که ایک آدی (سید میں) داخل ہوا نماز پڑھی اور دعا المستنے کا "یاالله مجھے معاف فرہا مجھ پر رم کر۔ "آپ سائی ا نے فرایا "اے نمازی! تو نے (دعال کنے میں) جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لئے بیٹو تواللہ کی شایان شان حمد وثا کو چرجھ پر درود بھیجو چراپ کے دعا کرد۔ "فعالد بن عبید بیٹر کہتے ہیں ایک دو سرے آدی نے نماز پڑھی اور (اس کے بعد) اللہ کی حمد وثا کی نبی اکرم سائی ہم وردو بھیجاتو رسول اللہ شائی اس نہ ارشاد فرایا "اے نمازی! دعا کرتیمی دعا قبول کی جائے گ۔" اے وردو بھیجاتو رسول اللہ شائی ہے۔

مساد ا وعادل جمعی اور دوٹوک الفاظ میں کرنی چاہئے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ

١- صحيح سنر الزمذي. للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٦٥

فَلْيَغْزِمِ الْمَسْنَلَةُ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ فَاعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكُرِهَ لَـهُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٥)

حضرت انس وہ کئے کہتے ہیں رسول الله ما کہا "جب تم میں سے کوئی وعاکرے تو اللہ سے کئی وعاکرے تو اللہ سے کہنت اللہ اللہ ساتھ سوال کرے اور بول نہ کھے "اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما۔" اس لئے کہ اللہ تعلق پر کوئی ذہروسی نہیں کرسکا۔ (جو اسے وعاقبول کرنے سے روک لے۔) اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

ا دعا ما نکتے ہوئے قبولیت کا کمل یقین رکھنا چاہئے۔ اس دعا بوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہئے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْعُـوا اللهَ وَ أَنْسَمُ مُوْقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ لاَ يَسْتَجِيْبُ دَعَاءً مِّنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَّاهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مُوْقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ لاَ يَسْتَجِيْبُ دَعَاءً مِّنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَّاهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٢)

حضرت ابو ہریرہ رہ تھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھا نے فرملا"اللہ تعالی سے تعولیت کے ممل یقین کے ساتھ وعاکرہ اور یاد رکھو!اللہ تعالی عافل اور بے وصیان دل کی وعاقبول نہیں کر؟" اسے تمذی نے روایت کیا ہے۔

وعا مانگنے ہے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظهار ندامت کرنا چاہئے۔

وَعَنْ عَلِي لِنَ أَبِي طَالِبِ وَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا قَالَ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ إِنِّى قَلْ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ اللهِ عَنْهِ وَيُعَاقِبُ وَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢) يَعْفِرُ اللهُ اللهُ

كتب الدعاء ـ أدنب لاعاء

ہے جو معاف بھی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے۔" اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

عاص خاص مواقع پر دعا کے الفاظ نین تین بار دہرانا مسنون ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَـنَلَ اللهَ الْجَنَّةَ فَلاَثَ مَوَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ (( أَللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ )) وَ مَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ فَـلاَثَ مَوَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ (( أَللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حضرت انس بن مالک بھاتھ کہتے ہیں رسول اللہ طائع کے ارشاد فرمایا"جو مخص اللہ سے تمن مرجہ جنت مائے (اس کے حق میں) جنت کہتی ہے یااللہ ! اسے جنت میں داخل فرما اور جو مخص تمن مرتبہ آگ سے پناہ مائے (اس کے حق میں) آگ کہتی ہے "یا اللہ ! اسے آگ سے بچا لے۔" اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

روسرے کے لئے دعا ماتگنے والے کو پہلے اپنے لئے پھر دوسرے کے لئے وعاماتگنی چاہئے۔

عَنْ أَبِّي بْنِ كَغْبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَـرَ أَخَـدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت الى بن كعب روات ميت ميں رسول الله ما يكي جب كسى كا ذكر كرتے اور اس كے لئے دعا كرتے تو پہلے اپنے لئے دعا فرماتے-اسے ترفدی نے روایت كيا ہے-

مسال الم عام (تھو ڑے الفاظ الكين زيادہ معانی والی) دعا ما تكن چاہئے-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْحَوَامِعَ مِنَ اللهُ عَنْهَا اللهُعَآءِ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (٣)

حعرت عائشہ و بھنا فی اللہ اللہ مالی ہیں رسول اللہ مالی کی جامع دعائیں پند فرماتے اور وو سری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیاہے۔

سل عا عاك لئم الما المات مسنون مين

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني ، الجُزء الثاني ، وقم الحديث ٢ ، ٣٥

٣- صحيح سنن الترمذي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، وقم الحديث ٢٦٩٦

٣٠٠ مشكوة المصابيح ، للإلباني ، الجنزء الثاني ، وقع الحديث ٢٧٤٦

كتلب الدعاء \_ آداب الدعاء

# وضاحت مدعث مئله نبراك تحت الاحقه فهاكي-

# مسله الم المحمد المحائز بعير بهي دعاكرنا جائز ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوا فِي الصَّلاَةِ يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ يَقُولُ ﴿ أَلَلْهُمُ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِلْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ فِلْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَاتَمِ وَالْمَغْرَمِ ﴾ رَوَاهُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاتَمِ وَالْمَغْرَمِ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (١)

حفرت عائشہ و اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور درود کے بعد) یہ وعا ما تکتے "اللی اللہ علی جناب سے عذاب قبر' مسلح الدجال کے فقع 'موت وحیات کی آزمائش 'گناہوں اور قرض سے بناہ ما نکما ہوں۔ "اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

امام کو دعا کرائے وقت اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی دعا میں شریک کرناچاہئے۔

عَنْ تُوبَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ:لاَ يَحِلُّ لِامْرِىء أَنْ يَنْظُرَ فِسَى حَوْفَ بَيْتِ امْرِىء حَتَّى يَسْتَأْذَنَ فَإِذَا نَظُرَ فَقَدْ دَخَلَ وَ لاَ يَوُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدَ خَانَهُمْ وَلاَيَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَحَقِنْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢) (صحيح)

معرت ثوبان وہ خور رسول اللہ ما کیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ما کیا وہ کسی مخض کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دو سرے کے گھر میں اجازت لئے بغیر جھائے اس لئے کہ جب کسی نے جھاٹکا گویا وہ اس (گھر) میں واخل ہوا۔ کوئی مخض جو لوگوں کی امامت کرائے دعا کے وقت دو سروں کے بغیر صرف اپنے لئے دعا نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو لوگوں کی خیانت کرے گا کوئی مخض پیشاب وغیرہ روک کر نماز نہ پڑھے۔"اسے ترفری نے روایت کیا ہے۔

عن أبى الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دَعُوةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ

- عن ابى الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دَعُوةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ

- عنصر محمد مسلم ، للالماني ، ولم الحديث ٢٠٦ ٢ محمد سن الزملى ، للالماني ، الجزء الاول ، ولم الحديث ٢٩٢

كتَّابِ قَدَعَاءِ - أَدَابِ قَدَعَاء

لَأَحِيْهِ مِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُؤَكِّلٌ كُلَّمَادَعَا لِأَخِيْهِ بِغَيْرِقَالَ الْمَلِسِكُ اَلْمُؤَكِّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابودرداء والتي كت بين رسول الله التي الله التي الله التي مسلمان كى النه بعائى كے لئے عائب دعا قبول ہوتى ہے عائباند دعا كرنے والے كے پاس ايك فرشته مقرر ہوتا ہے جب وہ اپنے بعائى كے لئے كوئى بعلائى والى غائباند دعا كرتا ہے تو فرشته "آمن" (الله تيرى دعا قبول كرے) كتا ہے اور ساتھ يہ بعى كتا ہے كوئى بعلائى عطاكرے۔" اسے مسلم نے روایت كياہے۔ ساتھ يہ بعى كتا ہے معمولى چيز بھى صرف الله تعالى سے مانكنى چاہئے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتِّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حعرت انس بہتھ کہتے ہیں رسول الله مل الله علی است میں سے برایک کو اپنی ہر ضرورت الله سے ماتھی جائے حی کہ جوتی کا تمہ ٹوث جائے تودہ بھی ای سے ماتکس - اسے ترقدی نے روایت کیا

# مله ۲۲ دعاکرتے وقت اپنارخ قبلہ کی طرف رکھنا چاہئے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَ هُمْ أَلْفَ وَ أَصْحَابُهُ ثَلاَثُ مِاتَةٍ وَ بِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حفرت عمر بن خطاب بناتھ کہتے ہیں جنگ بدر کے روز رسول اللہ مٹیجا نے مشرکین کمہ پر ایک نظر ڈالی ان کی تعداد تین سوانیس تھی۔ رسول نظر ڈالی ان کی تعداد تین سوانیس تھی۔ رسول اللہ ساتھ اللہ سٹیجا نے حضور) پھیلا دیئے اور پکار کردعا کرنے گئے۔ اللہ سٹیجا نے دوایت کیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### ☆ ☆

٧- مشكوة المصابيح ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٢٥١

١- كتصر صحيح اسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٨٨٢

٣- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١١٥٨

# أَلْكَلِمَاتُ الَّتِي تُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ وه كلمات جن كے ذريعے دعا قبول كى جاتى ہے

# اسم اعظم کے وسلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولٌ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : أَلِلْهُمُ إِنَّى أَسْنَلُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولٌ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ (( أَللَّهُمَّ إِنِّيْ ٱسْسَئَلُكَ مَا اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْسَئَلُكَ الْحَمْدُ لاَ إِللَّهُ إِلاَّ ٱلْتَ وَحْسَدَكَ لاَ شَسَوِيْكَ لَسِكَ، الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّسَمُواتِ وَالْاَرْضِ ، ذُوالْجَلاَلُ وَالْاكْرَامِ )) فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ لَقَدْ سَأَلَ الله بإسْسَمِهِ الْاعْظَمِ الَّذِي وَالْاَرْضِ ، ذُوالْجَلاَلُ وَالْاكْرَامِ )) فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَقَدْ سَأَلُ الله بإسْسَمِهِ الْاعْظَمِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ الللَّالَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّا ا

١- صحيح منن ابن ماجة ، للإلباني، الجزء الاول ، رقم الحليث ٢٦١٦

٣- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣١١٢

حضرت انس بہتھ سے روایت ہے کہ نی اکرم ساتھ نے ایک آدمی کو یوں دعا مانکتے ہوئے سا
"اللہ ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے ہی لئے سروار ہے تیرے سواکوئی۔
اللہ نہیں 'قاکیلا ہے تیماکوئی شریک نہیں 'قو احمان فرمانے والا ہے ' زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے
اللہ نہیں 'واکیلا ہے تیماکوئی شریک نہیں 'قو احمان فرمانے والا ہے ' زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے
اللہ بررگ اور بخش کے مالک ! " آپ ساتھ نے فرمانی "اس فض نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا
ماتی ہے اور اسم اعظم وہ ہے جس کے وسیلہ سے دعا ماتی جائے تو تیول کی جاتی ہے جب اس کے داسطے
سے سوال کیاجا تا ہے قو ہوراکیا جاتا ہے۔ " اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

# ۲۴ قبولیت دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں۔

مَنْ سَعْد رَضَى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ دَعْوَةُ ذَى النُّونِ إِذْ دَعَارَبُهُ وَ هُوَ فَيْ بَطْنِ الْحُوْتِ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ انْتَ سُبْحَانَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ اسْتَجَابَ الله لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُو النَّرْمَذِيُ (١)
 (صحيح)

حضرت سعد رہ ہو کہتے ہیں رسول الله سائی کے فرایا "مچھلی والے الیمی حضرت ہوئس رہا کی اللہ معلی والے اللہ علی اللہ علی اللہ معلی کے بیٹ میں مائی معنی "تیرے سوا کوئی اللہ ضیں تو (ہر خطاسے) پاک ہے میں طالموں میں سے ہوں" کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان وعاکرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔"اسے احمد اور ترذی نے روایت کیاہے۔

٧ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَعَارً مِنُ اللَّيْلِ فَقَالَ (﴿ لَاَإِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْسَكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُللَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ بِ لللهِ وَلاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْمَدُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوتُهَ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ بِ لللهِ وَلاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْمَ وَلاَ عَلَى كُللَّ اللهُ وَاللهُ أَكْمَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتُهُ إِلاَّ إِلاَّ اللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي أَوْ قَالَ ثُسَمَّ دَعَا اسْتُجِيْبُ لَهُ فَإِنْ تَوَضَيَّا وَ صَلَّى قُبِلَتُ صَلَى اللهُ لِللهِ اللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِ الْعَلَى اللهُ وَاللهُ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت عبادہ بن صامت بھٹے کہتے ہیں تمی اکرم مٹھ کے فرمایا "جو فض رات میں جاکے اور
کے "اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ' باوشلی اس کے لئے ہے حمد کے
لائق وی ہے اور وہ ہر چزر کاور ہے اللہ پاک ہے حمد اللہ بی کے لئے ہے اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں
دے صعدح سن الومدی، للالمانی، الجزء الثالث، ولم الحدیث ۲۷۵ ۲۰۰ مصدح بنادی للویدی، ولم الحدیث ۲۱۱

كتاب لاعاء ـ الكمات التى تستجلب بها لادعاء

الله سب سے برا بے نکل کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توثی سے بی المتی ہے۔" ان کلمات کے بعد چربے کے "اے میرے رب! مجھے بخش دے۔" یا آپ میڑجانے فرایا "دعاکرے قواس کی دعا قبول کی جاتے گی۔" اسے بخاری نے ردایت کیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الظُّوا بِيَا ذَالْجَلاَلِ وَالْسَاكْرَامِ . رَوَاهُ السَّرْمِذِيُّ .(١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الظُّوا بِيَا ذَالْجَلاَلِ وَالْسَاكُرَامِ . رَوَاهُ السَّرْمِذِيُّ .(١)

حعرت الس بوالله سے روایت ہے کہ نبی اركرم ملي الله (وعاكرتے موسة) "يا وَالحِلال و الاكرام كے الفاظ لازم كيرو-" اسے ترفدی نے روایت كيا ہے-



٩- صحيح سنن التزمذي ، للإلباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٧٩٧

كعاب الدعا

# أَلْاًوْقَاتُ الَّتِيْ تُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ تبوليت رعاك او قلت

### ra رات کے آخری حصہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: يَمَنْوِلُ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةِ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْــنَ يَبْقَـى ثُلُـتُ اللَّيْـلِ الْمَّخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُولِنَى فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يُسْأَلْنَى فَأَعْطَيْهُ وَ مَنْ يُسْتَغْفِرْنِى فَأَغْفِرَلَهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِكُ

حضرت ابو ہریرہ بڑیٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے فرمایا ''ہمارا رب (ہر رات) جب آخر تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو آسمان ونیا پر اتر تا ہے اور فرماتا ہے: کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون مجھ سے میکھ مانگا ہے میں اس کو دوں۔ کون مجھ سے گناہوں کو محافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کردوں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنِيْ عَمْرُو اللهِ عَبْسَةَ أَلِّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونُ مِئَنْ يَلْأَكُو اللهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢) (صحيح)

حضرت الوالمامه و وقت محت جیں کہ جھے سے عمروین عبسہ ووقت نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ میں ہوتا ہے۔ میں کہا کو فرماتے ہوئے سناہے کہ رات کے آخری حصہ میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ المذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شائل ہونے کی بہت کرسکو تو کرد۔اسے ترذی نے روایت کیاہے۔

<sup>1-</sup> محصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ٢٠٦

٧- صبحيح سنن التوملي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٣٨٣٣

كتلب الدعاء - الأوقات التي تستجلب فيها الدعاء ٢٣١

### ازان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلدُّعَاءُ لاَيُودُ بَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ (١) اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ (١) اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنَالُهُ

حضرت انس بن مالک رہ ہے ہیں رسول اللہ مائیا سنے فرمایا "اذان اور اقامت کے درمیان دعا رو ضیس کی جاتی۔" اسے ترزی نے روایت کیا ہے۔

### ۲۷ سجدہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُــوْنُ الْعَبْــلُهُ مِنْ رَبْهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاكْتِرُوا الدُّعَاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حعرت الوجرين والتحد سے روایت ہے کہ رسول الله مان کی فرایا "مجده کی حالت میں بنده اسپ درب کے بہت قریب ہوتا ہے للذا سجده میں کثرت سے دعاکیا کرد-" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

# ۲۸ جمعہ کے دن (کسی ایک گھڑی میں) دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْحُمُّعَـةِ فَقَـالَ : فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَيْدٌ مُسْلِمٌ وَ هُوَ قَانِمٌ يُصَلِّىٰ يَسْنَالُ اللهَ تَعَالَى شَــيْنَا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّـاهُ وَ أَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا . رَوَاهُ البُّحَارِيُّ (٣)

اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔

۳۰ میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے اشکر جب باہم سکھم گھا

۹- صحیح سنن الومذی، للالبانی، اجّز، الثالث، رقم اخلیث ۲۸۵۳ ٪ ۳- عتصر صحیح مسلم ، للاّلبانی ، رقم اخدیث ۲۹۸ ۳- عتصر صحیح بخاری للزیبدی، رقم اخدیث ۲۹۰

كثاب الدَّعاء ـ الاوقات التي تستجاب فيها الدعاء

### ہوتے ہیں اس وقت رعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنْتَانِ لاَ تُودَانِ أَوْ قَلُ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَالْبَأْسِ حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. رَوَاهُ أَبُودَاوَدَ (١)

حعرت سل بن سعد رہائی کہتے ہیں رسول الله طرح الله علی "دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں ایک اذان کے بعد 'دو سری الرائی کے وقت جب (دونول الشکر) ایک دو سرے سے ظراتے ہیں۔" اے ابوداؤد نے روایت کیاہے۔

### سے اس بارش نازل ہونے کے وقت رعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنْشَانِ مَا تُرَدَّانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَامُ عِنْهُ اللهُ عَامُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

حفرت سل بن سعد روای بھی رسول الله طریخ کے فرملیا دو وقت کی وعاکیں روشیں کی جاتی اور شیں کی جاتی ہونے کے وقت۔ جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں المبلی اذان کے بعد اور (دو سری) بارش نازل ہونے کے وقت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

# سل ۳۲ یوم عرفه (۹ ذی الحجه) کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

١- صحيح سنن ابيداؤد، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث ٥ ٢٢١

٧- سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٤٦٩

٣- صحيح سنن الومذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٨٣٧

كتاب الدعاء ـ الاوقات التي تستجاب فيها الدعاء

ہے-

عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزُّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَلَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئْءُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَلَهُ بِالنَّهَارَ لِيَتُوْبَ مَسِئْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابوموی وہ فی اکرم ماڑی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ماڑی ہے فرمایا "اللہ عزوجل رات کے وقت اپنا ہاتھ کھیلا آ ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (تو اس کی توبہ تحول فرمائے) پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ کھیلا تا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (تو اس کی توبہ تحول فرمائے) حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے (یعنی قیامت قائم ہوجائے۔)" اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

سے زمزم پینے ہے قبل کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : هَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (٢)

حعرت جابر بن عبداللہ وہ کتے ہیں میں تے رسول اللہ مٹی کا کو فرائے ہوئے سا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیاہے۔



٩- مختصر صحيح مسلم ، للألباني، وقم الحديث ١٩٢١ - ٧- صحيح سنن ابن عاجة ، للالباني، الجزء الثاني، وقم الحديث ٢٤٨٤

كتاب الدعا

# 

۳۵ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ۳۷ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ۳۷ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْسِرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَاثُ دَعَـوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَ فِيْهِنَ دَعْرَةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْـوَةُ الْوَالِـلِو لِوَلَـلِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حعرت ابو ہر رہ وہ وہ کتے ہیں رسول الله ما کہ الله عن فرلیا "تین (آدمیوں) کی دعا تھول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا' مسافر کی دعا' والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ "اسے ابن ماجہ نے روایت کیاہے۔

سلہ ۳۸ عازی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سلہ ۳۹ جج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔

١- صحيح سنن ابن ماجة . للالباني، الجنوء الثاني، رقم الحديث ١٩١٥

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلياني، الجزء الثاني، رقم الحديث ٢٣٣٩

٥٠ كتلب الدعاء ـ الذين تستجلب دعائهم

#### سوال كريس مح توالله انهي عطا فرائ كا-" اس ابن اجه في روايت كيا ب-سی میں نیک اولاد کی دعاوالدین کے حق میں قبول ہوتی ہے-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهُ عَزُّوجَـلً لَيَوْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِح فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبُ ! أَنْسَى لِيْ هَــَذِهِ فَيَقُـوْلُ بِاسْـتَغْفَار (صحيح) وَلَدِكَ لَكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)

حصرت ابو مریرہ بناتھ کہتے میں رسول اللہ ملی اس فرمایا "اللہ تعالی نیک آدی کا جنت میں ورجہ بلند فرما ، ب توآدى عرض كرا ب اب ميرب رب! ميرا درجه كيم بلند موا؟" الله تعلل ارشاد فرما ؟ ب "تيرك لئے تيرك بينے كے استغفار كرنے ہے-"اے احمد في روايت كيا ہے-

خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وفت دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي َ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسنُ سَــوَّهُ أَنْ يَّسْتَجِيْبَ أَ لللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلَيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاء . رَوَاهُ التّرْمِذِي (٢) (حسن) حفرت الوبريه والله كت بي رسول الله التي المالة في معيتول اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے اسے جائے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا كرے ـ " اے ترفدى نے روایت كيا ب-

سند ۳۲ روزه دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُورَدُ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الصَّالِمِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَالِمِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) (صحيح)

حصرت ابو ہریرہ بنتی سے روایت ہے رسول اللہ النجام نے فرملیا "تین آدمیوں کی وعارد نسیں کی جاتی-باپ کی 'روزه دار اور مسافر کی - "اس بیعتی نے روایت کیا ہے-

مسله ۳۳ بیار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

٦- مشكوة المصابيح . للإلباني . الجنز، الثاني. وقم الحديث ٢٣٥٤ ٧- صحيح منن الومذي، للإلباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٦٩٢ ٣-اسلسلة أحاديث الصحيحة ، للإلباني، الجزء الوابع، رقم الحديث ٢٧٩٧

كتاب لادعاء ـ لأذين تستجاب دعاتهم

# مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ قَالَ : خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوةُ الْمَظَلُومِ حَتَّى يَسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَصْدُرَ وَ دَعُوةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَ دَعُوةُ الْمَجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَ دَعُوةُ الْمَرْيُضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَ دَعُوةِ الْمَاخِ لِلْجَيْدِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَ اَسْرَعَ هَذِهِ لِلْعَيْدِ الْفَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَ اَسْرَعَ هَذِهِ اللّهَ عَوَاتِ إِجَابَةً دَعُوةً اللّهَ عِظَهْرِ الْفَيْبِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١) (صحيح)

حضرت عبداللد بن عباس شاملات سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹھیلا نے فرملیا "پارٹی وعاکیں قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی وعایماں تک کہ بدلہ لے لے حاتی کی وعایماں تک کہ (گھر) واپس لوئے 'جاہد کی وعایماں تک کہ وہ جمادے فارغ ہوجائے 'مریض کی وعایماں تک کہ ٹھیک ہوجائے اور بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔ "پھر آپ مٹھیلا نے فرمایا "ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی وعا بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ وعاہے۔ "اسے بہتی نے روایت کیا ہے۔

٩- مشكوة الصابيح ، للالباني، الجزء الثاني ، وقمُ الحديث ٢٧٦٠

كتاب الدعا

# أَلَّ فَيْنَ لاَ تُسْتَجَابُ دُعَالَهُمْ وَالْفَالِهُمُ وَالْفَالِ الْمَيْنِ كَي جَاتَى وَالْبُولُ الْمِينِ كَي جَاتَى

# من رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ **10**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ طَيْبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيْبًا وَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُؤْسَلِيْنَ فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا هِنَ الطَّيْبَاتِ مَا الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ و قَالَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنَـوُا كُلُوا مِنَ طَيْبَاتِ مَا وَقَالَ مُعَلَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ يَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا وَ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَنَا وَ عَلَيْهُ اللهُ عَنَا وَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا وَعَلَى اللهُ عَنَا وَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ حَرَامٌ وَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنِيْنَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْهُ عَنْهُ عَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل

حطرت الو بریره بولت سے روایت ہے رسول اکرم سلی اللہ تعالی یاک ہے اور پاک چیز کے سواکوئی چیز قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کو ایسی چیز کا تھم دیا ہے جس کا عظم رسولوں کو دیا ہے چائی ارشاد فرایا "اے رسولو ! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کو-" اور اللہ ارشاد فراتا ہے "اے لوگو 'جو ایمان لائے ہو ! کھاؤ اس پاک رزق ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔" پھر آپ ساتھ فراتا ہے وایس سفر کرکے غبار آلود 'پراگندہ بالوں کے ساتھ (ج یاجماد) کے اس ساتھ اوج یاجماد) کے لئے آتا ہے دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے "اے میرے رب ! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب ! اے میرے رب! اور حال یہ ہے کہ اس کا کھاٹا بیتا اور پستا سب حمام مال سے ہے۔ حمام مال سے تی پردرش کیا گیا ہے۔ ایسے قبول کی جائے گی۔" اے مسلم نے رواعت کیا ہے۔

١- مشكوة المعابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٧٦٠

٥٣

كتف لدعاء \_ ألذين لا تستجاب دعلهم

کناہ اور قطع رحی کی دعاکرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

وضاحت مدین منله نبر۲۱ کے تحت الاظه فرائی-

ا غفلت اور لابروای سے دعاکرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

وضاحت مدیث مئلہ نمبر 11 کے تحت ملاحقہ فرمائیں۔

۴۸ زانی کی دعا قبول نهیں ہو تی

P9 زبردستی نیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی-

عَنْ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاء نصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادى مُنَادِ هُلْ مَنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مَنْ سَائِل فَيُعْطَى ، هَلْ مَنْ مَكْرُوبِ فَيْفَرُّجَ عَنْهُ فَلاَ يَبْقَى مُسْلَمٌ يَدْعُوْ به بدَعْوَة إلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ عَزْوَجَلٌ لَــــهُ إلاَّ

زَانيَةٌ تَسْقَىٰ بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَارًا . رَوَاهُ الطَّبْرَانيُّ (١) (صحيح)

حضرت ابوالعاص تقفی بھٹ نی اکرم ٹھٹا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مٹھا نے فرمایا "(روزانه) آدهی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جلتے ہی اور ایک یکارنے والا (فرشته) بکار تا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال بوراکیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہے (جو معیبت دور کرنے کی دعاکرے اور) اس کی مصیبت دور كردى جائے الله عزوجل مردعاكرنے والے مسلمان كى دعا (نصف شب) قبول فرماتا ب سوائے ذائب كے جو الى شرمگا كے ذريع (فيرمردكو)سراب كرتى إ اور زبردس فيكس وصول كرنے والے ك-" اے طبرانی نے روایت کیاہ۔

ور امرالمعروف (نیکی کا تھم دینا) اور ننی عن المنکر (برے کامول سے روکنا) کا فرض ادانه کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔

٩ - سلسلة أحاديث الصحيحة ، للإلباني، الجزء الثالث ، رقم الحليث ٩٠٧٣

كتاب الدعاء - الذين لا تستجاب دعائهم

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ وَلِلَّهِ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِئ بِيَلِهِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَـيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُبْعَثُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١) (حسنَ (حسنَ)

حفرت مذیقہ بن یمان بڑھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹھی نے فرایا "اس ذات کی فتم ! جس کے باتھ میں میری جان ہے تم امریالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہو ورثہ عنقریب اللہ تم روائی طرف سے عذاب نازل کروے گا پھر تم اس سے دعا کرو کے اور وہ تساری دعا قبول نہیں کرے گا۔" اے تذی نے روایت کیاہے۔

\*\*

<sup>.</sup> ٩- صحيح سن. الترمذي. للإلباني. الجزء الثاني. وقيم الحديث ١٧٦٢

كتاب المدعا

# مُبَاحَاتُ السلُّعَاءِ مَا مِن الرَّعَاءِ وعامِن الرَّامور

سید او کسی مخص کی ورخواست پر کسی آومی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے۔

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّى ْ يَارَسُوْنَ اللَّهِ ﴿ يَتَلِيْهُ حَادِمُكَ أَنَسَ أَدْعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ : أَلِلَّهُمُ أَكْثِوْ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَ بَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ ﴿ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حضرت انس بولت میں میری والدہ نے (بارگاہ رسالت) میں عرض کی "بارسول الله! بیہ آپ کا خادم انس بہار الله! میں کا خادم انس به اس کے لئے الله اور اولدوے اور جو کچھ دے اس میں برکت عطا فرما۔" اسے بخاری نے روایت کیا

ہے۔ مسللہ عام کافروں کے لئے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے۔

قَالَ ابْنُ مَسْتُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبِيُّ ﷺ ٱللَّهُمَّ أَعِنْيُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حضرت عبدالله بن مسعود بنی من کستے ہیں نبی اکرم ملی کے افکا کے مشرکوں کے خلاف) بد دعا فرمائی "یاالله ! ان پر حضرت بوسف مالئ کے زمانے کی طرح سات برس کا قط بھیج کر میری مدد فرما اور یہ بھی فرمایا یا الله ! ابوجهل کوہلاک کردے۔" اے بخاری نے روایت کیاہے۔

مسله ۵۳ دعامی کافرول کے لئے ہدایت طلب کرنا جائز ہے۔

٩- كتاب الذعوات ، ياب دعوة النبي لحامعه

٧ - كتاب الدعوات ، باب الدعا على المشركين

عَنْ أَبِي هُمَرْيْرَةَ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَنَّاسُ أَنَّـهُ يَدْعُواْ عَلَيْهِمْ لَوَالُهُ اللهُ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّـهُ يَدْعُواْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : أَلَلْهُمْ أَهْلِهِ دَوْسًا وَ آتِ بِهِمْ رَوَاهُ البُّحَارِيُّ (١)

حفرت الوہریہ بڑھ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرہ بڑھ (اپ قبیلہ کا مردار) رسول اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یارسول اللہ! قبیلہ دوس کے لوگوں نے اللہ کی نافرانی کی اور مسلمان ہونے سے الکار کیا ہے لیس ان کے لئے بدوعا فرمائیے۔" صحابہ بڑی ہے کہ اب رسول اللہ میں کے لئے دعا فرمائیں کے ان کے لئے دعا فرمائیں "یا اللہ رسول اللہ میں کے لئے دعا فرمائیں میرے پاس لے آ۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وعامیں اللہ تعالی کے اسم اعظم اللہ تعالی کے اساء حسنی اور صفات کو دسیلہ بنانا جائز ہے۔

حطرت عبداللہ بن بریدہ اسلی بی اللہ اپ ب سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم ملی اللہ ایک اللہ اللہ اللہ ایک سے اللہ اللہ ایک سے اللہ اللہ ایک ہوں روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم ملی اللہ اللہ ایک ہوں کو کلہ میں گوائی دیتا ہوں تو اللہ ہوں کو کلہ میں گوائی دیتا ہوں تو اللہ ہوں کو کل اولاد ہے نہ تیری کو کل ہولاد ہے نہ تیری کو کل اولاد ہے نہ تی تیرا کو کی شریک ہے۔ "عبداللہ بن اسلمی دائلہ کے باب کتے ہیں (یہ وعاس کر) رسول اللہ سے تیم کے اس اور اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی وعا ما تی جات تیول کی جاتی ہے اور جب وسیلہ سے دعا ما تی جات تیول کی جاتی ہے اور جب وسیلہ سے جب بھی وعا ما تی جات تیول کی جاتی ہے اور جب

١- كتاب الدعوات ، باب الدعا للمشركين

٣- صحيح سنن الزهدى، للإلباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٧٦٣

94

كتاب الدعاء ـ ميلمات الدعاء

#### (الله ع) كوئى سوال كياجائ و يوراكياجاتاب-"ات تفى ف روايت كياب-

عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيِّ ﴾ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ (( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتكَ ٱسْتَغَيْثُ )) . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١)

خطرت الس بن فقر سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹی کا کو جب کوئی رنج یا معیبت پیش آئی تو بول وعا فرماتے "اے زندہ اور قائم رہنے والے (اللہ) میں تیری رحمت کے وسلہ سے تیرے آگے فرماد کرتا موں۔" اے ترفدی نے روایت کیاہے۔

# معامیں اپنے نیک اعمال کو دسیلہ بناتا جائز ہے۔

عَنْ إِنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : يَيْنَمَا لَلاَفَةُ نَفَرِ الْمَحْلَلُ فَالُوا إِلَى غَارِ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ خَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبُقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْسُهُمْ لِبَعْضِ الْظُووْا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلهِ صَالِحَةً فَادْعُو الْمَجْبَلِ فَأَطْبُقُوهَا فَقَالَ اَحَدُهُمُ اللَّهُمُ إِلَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كَيْوَانِ وَلِي صِيْبَةً وَهِمَا أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِلَا الْهُمُ إِلَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كَيْوَانِ وَلَى صِيْبَةً وَهِمَا أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْقِيهُمَا قَبْلَ وَلَدِى صَيْبَةً وَجَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْقِيهُمَا قَبْلَ وَلَدِى مَنِينَ فَوْجَلَتُهُمَا فَلا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُسُبُ أَخْرَبُ أَنَّ الْمُعْمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ فَرْجَة حَتَى الْمُعَلِّى الشَّعَاءَ وَجَلالُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَ أَكُرُهُ أَنْ أَوْقَطُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَ أَكُرَهُ أَنْ أُوطِكَ اللّهُمُ اللهُمْ مَنْ نَوْمِهِمَا وَ أَكُرَهُ أَنْ أَوْلِطُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَ أَكُرُهُ أَنْ أَلِكَ اللّهَ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُمُ الْحَلَقُ مَنْ عَلَمْ أَنِي عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهُمَ وَالْمَالِقُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٩- صحيح سنز الزملي، للإلباني، الجزء الثالث، رقم الحليث ٣٧٩٦

ذَلِكَ الْبِنِهَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُـمْ فُرْجَةً وَقَالَ الآخَرْ: اللهـمْ إِنْى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزٌ فَلَمَّا قَصَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِى حَقَّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمَ أَرُنُ أَزُرَعَهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَ نِى فَقَالَ اثْقِ اللهَ وَلاَ وَرَاعِيهَا فَجَاءَ نِى فَقَالَ اثْقِ اللهَ وَلاَ تَطْلِطْنِى وَأَعْطِنِى حَقِّى فَقَلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَ رَاعِيْهَا فَقَالَ آتَقِ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِى

فَقُلْتُ إِنِّىٰ لاَ أَهْزَءُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيْهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُلْتَ تَعْلَمُ ۖ أَنَّىٰ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِي فَفَرْجَ اللهُ عَنْهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت عدالله بن عمر مي الا س روايت ب كه رسول الله من كم في الم تين آدمي جارب تھے کہ انسیں بارش نے آلیا۔ چنانچہ وہ ایک بہاڑ کے غار میں چھپ گئے غار کے منہ بر(بہاڑ کے اویر ے) ایک برا پھر آگرا اور وہ بندہ ہو کررہ گئے چانچہ آپس میں کنے لگے کہ کوئی ایبانیک عمل سوچہ جو تم نے محض رضائے النی کے لئے کیا ہو اور اس کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے دعا کرو-شاید یہ مشکل آسان موجائے چنانچہ ان میں سے ایک نے کما "اے اللہ! میرے والدین زندہ تھے اور انتمائی برهانے کی عمر کو بہنچے ہوئے تھے نیز میرے چھوٹے چھوٹے بیچے بھی تھے میں ان کے لئے بمرال چرایا کرتا تھا جب میں شام کو واپس لوٹنا تو بکریاں ووہتا اور اینے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ بلایا کرتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور لکل میا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا۔ والدین اس وقت سو بھے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سموانے آگڑا ہوا۔ میں نے انہیں میندسے بیدار کرنا پیند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے بلادینا بھی مجھے اجھانہ لگا۔ حالا کلہ یجے میرے قدموں کے پاس شور دغوغا كررب تع حتى كه صع موكى- اب الله تو جانا ب اكر من نيد كام محض تيرى رضا ك لئ كيا تعاتو اس پھر کو ہٹا دے تاکہ ہم (کم از کم) آسان دیکھ سکیں۔" چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر کا ایک حصہ ہٹا دیااور اس میں سے انہیں آسان نظر آنے لگا۔ دو سرے نے کما "اے اللہ! میری ایک چیازاد بمن تھی جس ے میں اتنی زیادہ محبت کرنا تھا جتنی کوئی بھی دو سمرا آدمی کسی عورت ہے کرسکتا ہے۔ میں نے اس آئی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لئے انکار کرویا جب تک اسے سو وینار نہ وے دوں' چنانچہ میں نے دوڑ وحوب شروع کروی اور سودینار جمع کرلئے۔ میں انہیں لے کراس کے ہاں گیا

٩- كتاب الادب . باب اجابة دعا من بر بوالديه

جب میں اس سے صحبت کرنے چلاتو اس نے کما"اے اللہ کے بندے! اللہ ہے ڈراور گلی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔" پس میں واپس چلاتیا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لئے کیا تھاتو ہماری اس مشکل کو آسان فرادے۔" پس جنان تھوڑی ہی اور ہٹ گئ۔ پھر تیرے نے کما"اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر لگایا تھا اور طے کیا کہ حمیں ایک فرق (قریبا آٹھ کلوگرام) چلول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکاتو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے مائی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ وی لیکن وہ مزدوری (کم سجھ کر) لئے بغیرچلا گیا میں ان چلولوں کے ساتھ برابر کاشکاری کرتا مراہد کیا۔ میں نے ڈرو اور میرے پاس آیا اور کئے رہا ہماں تک کہ اس سے ایک گائے خرید کی اور ایک چواہا رکھ لیا ہم توں بعد وہ میرے پاس آیا اور کئے طرف جاڈ ہے ڈر اور بھے پر ظلم نہ کر اور میرا حق بھے ادا کر۔" میں نے کما "ان گاہوں اور چواہ کے طرف جاڈ ہے سب تمہارا مال ہے۔" اس نے کما "اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ فداتی نہ کر۔" میں نے کما "اللہ تو جانا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لئے ایساکیا تو جتنا راستہ بند رہ کیا ہے اے بھی کھول یا اللہ تو جانا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لئے ایساکیا تو جتنا راستہ بند رہ کیا ہے اے بھی کھول دے۔" بیا بھاری نے دوایت کیا ہے۔" اس بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنی گور بھی ہناویا۔" اس بخاری نے روایت کیا ہے۔

اللہ تو جانا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لئے ایساکیا تو جتنا راستہ بند رہ کیا ہے اس بھی کھول دے۔" بینانچ اللہ تعالی نے دوایت کیا ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُحطُوْا إِسْتَسْقَى بِالْغَبْاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيْنَا فَتَسْقَيْنَا وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١)

حضرت انس بن مالک بڑا ہے روایت ہے کہ جب لوگ قبط کاشکار ہوتے تو حضرت عمر بڑا ہی حضرت عمر بڑا ہی حضرت عمر بڑا ہی حضرت عباس بن عبد المطلب (بی اکرم مٹرا ہی اکسی مٹرا ہی ہی سے بارش کی دعا کرواتے اور ساتھ سے کتے "یا اللہ! نبی اکرم مٹرا ہی کی زندگی میں ہم اپنے نبی ساتھ ہی اگر میں کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسادیتا اب (بی اکرم مٹرا ہی کی وفات کے بعد) ہم اپنے نبی اکرم مٹرا ہی کی اکر م مٹرا ہی کی وفات کے بعد) ہم اپنے نبی اکرم مٹرا ہی کی اگر م مٹرا ہی کی اکس برا ہو ہی کہ واللہ برا سے بی الک بڑا ہی کی اللہ برا ہی موجات عمباس بوٹھ سے روعا کروائے کے بعد) بارش ہوجاتی اس بن مالک بڑا ہی کی ہے۔

**<sup>\*\*</sup>** 

۱ - محصر صحیح بخاری للزبیدی . رقم الحدیث ۵۵۱

كشاب الدعا

# مَكْرُوْهَاتُ الدُّعَاءِ وَ مَمْنُوْعَاتُهَا دعامیں مروہ اور ممنوع امور

# عامیں اشعار پڑھنا' ہم وزن اور پر کلف الفاظ استعال کرنا مکروہ ہے۔

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّنَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرُتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ وَلاَ تُعِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ لاَ ٱلْفِينَكَ تَالَتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْتُهُمْ فَإِنْ أَكْثَرُتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ وَلاَ تُعِيقِهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيْتُهُمْ فَتُعَلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِيتَ فَوَا أَمْرُوكَ فَحَدَّنَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَهُونَهُ وَانْتُلِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاحْتَيْبُهُ فَإِنِي عَهِدُتُ رَسُولُ لَا أَمْرُوكَ فَحَدَّنَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَهُونَهُ وَانْتُلِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاحْتَيْبُهُ فَإِنِي عَهِدُتُ رَسُولُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

حضرت عکرمہ بڑی حضرت این عمباس بی مطاب روایت کرتے ہیں کہ این عباس بی مطاب فرہایا ہر جھہ ہیں ایک بار لوگوں کو وعظ کیا کرو۔ اس سے زیادہ چاہو تو تعدد اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو تین بار لیکن (اس سے زیادہ مرتبہ وعظ کرکے) لوگوں کو قرآن سے اکناؤ نہیں نہ بی ایسا کرد کہ لوگ اپنی باتوں میں گئے ہوں اور تم انہیں جا کروعظ سنانے لگو ان کی باتوں کا سلسلہ منقطع کرکے انہیں قرآن سے دور نہ کرد بلکہ خاموش رہو۔ جب وہ درخواست کریں تو انہیں وعظ سناؤ جب تک وہ وہ خواہش مرکعیں اور دیکھو! دعائیں ہم وزن اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنے سے پر بینز کرد۔ میں نے رسول اللہ مرابی کو اور آپ کے صحابہ بی تین کو اس سے بیشہ پر بینز کرتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

معامیں غیر ضروری باتیں کرنا مکروہ ہے۔

٩- كتاب الدعوات . باب ما يكره من السجع

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ إِبَنَهُ يَقُوْلُ : أَلِلْهُمْ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْآيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْحَنَّةَ إِذْ دَحَلَّتُهَافَقَالَ أَىْ بُنِيْسَلِ الله الْحَنَّةَ وَعِذْ بِهِ مِنَ النَّارِفَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدَّعَاءِ.رَوَاهُ أَبْنُ مَاحَةَ (١) (صحيح)

حعرت عبدالله بن مغل والخونے اپنے بیٹے کو یہ دعا باتکتے ہوئے سنا ہے۔ اے الله ! میں تجھ سے جنت میں داخل ہوئے ہوئے سالے۔ اے الله ! میں تجھ سے جنت میں داخل ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سالے۔ و کما اے میرے بیٹے! اللہ سے (مرف) جنت کا سوال کر! (جنت کی باتی تمام تعتیں ازخود اس میں آجا کی گی ای ملمرح) آگ سے اللہ کی پناہ مانگ (باقی تمام عذابوں سے پناہ بھی ای میں آجائے گی) میں نے رسول اللہ سے پناہ بوئے دائے ہوئے سنا ہوئے اوگ دعا کرنے میں زیادتی سے کام لیس کے۔ اسے ابن ماجے نے دروات کیا ہے۔

#### مرادنیا میں پانے کی دعا کرنا مکروہ ہے۔ میں ایسے گناہوں کی سزادنیا میں پانے کی دعا کرنا مکروہ ہے۔

عَنْ أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ حَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُوا بِشَسَىٰء أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَتُولُ اللهِ عَلَى اللَّذَيْنَ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَعَمْ كُنْتُ أَتُولُ اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُقاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجُلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَعْمُ كُنْتُ أَتُولُ اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اللهُ عَلَى اللهُمَّ قَالَ مَدْعَا اللهُ لَهُ فَنْنَفَاهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

 كتاب الدعاء ـ مكروهات الدعاء و ممنوعاتها

روایت کیا ہے۔

# اپنے گئے 'اپنی اولاد کے گئے' اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے گئے بدوعا کرنامنع ہے۔

عَنْ حَابِر رَضِيَ اللّهُ عَنْسَهُ قَـالَ : قَـالَ رَشُـوْلُ اللهِ لاَ تَدْعُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لاَ تَدْعُواْ عَلَى أَمْوَالِكُـمْ لاَ تَوَافِقُواْ مِنَ تَدْعُواْ عَلَى أَمْوَالِكُـمْ لاَ تَوَافِقُواْ مِنَ اللهِ سَاعَةُ نَيْلَ فِيْهَا عَطَآءٌ فَيَسْتَحِيْبَ لَكُمْ . رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (١) . (صحيح)

حضرت جابر رہ تھی کہتے ہیں رسول اللہ ملٹی کیا ہے فرمایا ''اپی جانوں' اپنی اولادوں' اپنے خادموں اور ا اپنے مالوں کے لئے بدرعانہ کرو (ایسانہ ہو) کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بدرعا نکلے جس میں وعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری وعا قبول ہوجائے۔'' اسے ابوواؤد نے روایت کیا ہے۔

# مسدد الا موت كي دعاكرنامنع ب-

عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنْ أَحَدُ مُنْكُمُ الْمُوثَ لِللهُ اللهُمُ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ الْمَوْتَ لِلْمُؤْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمُ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَى . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٢٠)

حعزت انس بولٹھ کہتے ہیں رسول اللہ ملٹی کیا "تم میں سے کوئی کسی معیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے اگر موت کی آرزد کئے بغیر چارہ کار کوئی نہ ہوتو یوں کمنا چاہئے "یا اللہ! جب تک زندگی میرے حق میں بہترہے جمجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے حق میں بہتر ہوتو مجھے دنیا سے اٹھالے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

سل ۱۳ قطع رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے۔ سل ۱۳۳ دعامیں عجلت طلبی منع ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَـزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَلْعُ مَالَمْ يَلْتَعْجَالُ قِيْلَ يَا رَسُولَ الله ﷺ مَالْاسْتِعْجَالُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَلْتَعْجَالُ قِيْلَ يَا رَسُولَ الله ﷺ مَالْاسْتِعْجَالُ

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني، الجزء الاول. رقم اخديث ١٣٥٦ - ٢- مختصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ١٩٥٨

؟ قَالَ : يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابَ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يدغ الدُّعَاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حعرت ابو مررو والخو كت بين رسول الله من الله من الله عن فرايا "بندے كى دعاس دقت ك قبول موتى ہے جب سک عناه یا قطع رحمی کی وعاشیں ماتکا یا جلدی شیں کرتا۔" محاب ری فی ان عرض کیا" ایارسول الله ! جلدی کیا ہے؟" آپ میں کی نے فرمایا "دعا ماتکنے والا کے میں نے دعا ماتکی مجرماتکی کیکن مجھے دعا قبول موتى نظر سيس آتى اوراس ير تمك إركر دعاكرنا چمور دے-" اے مسلم نے روايت كيا ہے-ملا وعامانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی یا بزرگ کو شریک کرنا

 عَنِ ابْن مَسْغُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَدْغُوْ مِنْ دُوْن اللَّهِ نِدًا دَحَلَ النَّارَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حضرت عبدالله بن مسعود وولي سے روايت ہے كه رسول الله مل كا فرايا "جو تمخص اس حالت میں مراکہ دعا میں اللہ کے سواکسی دوسرے کو شریک کرتا تھا۔ آگ میں داخل ہوا۔" اے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسنون (نبی اکرم ملی الم سے عابت شدہ) دعا کے الفاظ میں ردو بدل

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﴿ يَتَلِيدُ إِذَا أَتَيْتُ مَصْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقَّكَ الْمَايْمَن ، ثُمَّ قُلْ اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهى إِلَيْكَ وَ فَوَصْمَتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرَىٰ إِلَيْـكَ رَغْبَـةً وَ رَهْبَـةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَـأَ وَ لاَ مَنْجَاً مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، ٱللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ نَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِن مُتّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّـمُ بِـهِ ، قَـالَ فَرَدَدُتُهَـا عَلَـي النَّبِـيّ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغْتُ أَلَّلُهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَ رَسُولِكَ ، قَالَ : لا وَ نَبِيْكَ

٧- كتاب الإيمان والنذور ، باب إذا قال وا لله لا أتكلم اليوم

١- عنصر صحيح مسلم، للالباني، رقم الحديث ١٨٧٧

کتاب الدعاء - مکروهات الدعاء و معنوعاتها

الَّذِي أَرْسَلْتَ . رَوَاهُ الْبُحَارِي (١)

حطرت براء بن عازب برائد کستے ہیں نی اکرم ساتھ نے نے فرایا "جب تم اپنے بستر پر آؤ تو المار کی طرح کا وضو کو پھر واکس کوٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو اللّٰہ مُ اَسَلَمْتُ وَجَهِی ....
"اے اللہ! حصول اواب کے شوق اور عذاب کے ڈرسے میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا' اپنے مطلات تیرے سپرد کردیتے اور تیما سمارا لے لیا۔ تیرے علاوہ (میری) کوئی جائے بناہ اور شمانہ نہیں۔ یااللہ! میں تیمی نازل کردہ کب پر اور تیرے بیسے ہوئے نی پر ایمان الیا۔ " (آپ شائھ اے ارشاد فرایا) اگر تم ای رات مرجاؤ تو اسلام پر مرو کے پس (روزانہ سوتے وقت) اس دعا کو اپنی آخری کلام مناؤ۔ حضرت براء بن عاذب برائھ کتے ہیں میں نے یہ دعا (یاد کرنے کے لئے) نی اکرم ساتھ کے سات دہرائی جب میں یااللہ ! جیری نازل کردہ کاب پر ایمان الیا ہوں" (کے الفاظ) پر بہنیا تو (اس کے بعد) میں دہرائی جب میں یااللہ ! جیری نازل کردہ کاب پر ایمان الیا ہوں" (کے الفاظ) پر بہنیا تو (اس کے بعد) میں دہرائی جب میں یااللہ ! جیری نازل کردہ کاب پر ایمان الیا ہوں) تو نی اکرم شاتھ نے ذرایا" سے ایسان کیا ہوں تو نی اگرم شاتھ نے ذرایا" نہیں (کے الفاظ) پر بہنیا تو اس کی و ذرایات کے اللہ ایسان کر اور تیرے نی پر جے تو نے جمیع ہے۔) " اے تفاری نے روایت کیا ہے۔



٩- كتاب الوصوء ، باب قيشل من بات على الوضوء

# أَوْجَهُ إِجَهابَةِ اللهُّعَهاءِ تَوليت دعاكي مختلف صورتين

# ۳۱ دعا قبول بونے کی درج ذیل تین صور تیں ہیں-

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمِ يَدْعُوْا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَ لاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثِ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلُ لَـهُ وَعُوْتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا تَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا لَكُورَةً وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا لَكُورَةً وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا لَهُ أَكْثَولُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)

حطرت ابو سعید خدری بی است نے روایت ہے کہ نبی اکرم میں کے فربلی "جب کوئی مسلمان دعا کرتاہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فراتا ہے (۱) یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کردی جاتی ہے (۱) یا اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ اجر بہوتا ہے۔ "صحابہ کرام رمی تین نے (یہ سن کرا جر بہوتا ہے۔ "صحابہ کرام رمی تین نے (یہ سن کرا عرض کیا "تب تو ہم کرت سے دعا کریں گے۔ " رسول اللہ میں کھیا نے فرمایا "اللہ کے فزانے بہت زیادہ بیں۔ "اسے احمد نے روایت کیا ہے۔



٩- مشكوة المصابيع ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث ٢٢٥٩

كعاب البدعا

# أَلدُّعَاءُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآن

# دعا قرآن مجید کی روشنی میں

عاعبارت ہے۔

مانہ مانگنا تکبری علامت ہے۔

﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجَبُّ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِينْ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِيْنَ ٥ كُهُ (٠٤:٠)

"تهارا رب کهتاہ مجھے نکارو میں تساری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ تحبیر میں آکر میری عباوت (دعا) سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل وخوار موکر ضرور چنم میں داخل مول مے۔" (سورہ مومن ' آیت نمبر۲۰)

مردعا ما تکنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔

الله تعالی ہے مانگنے کے لئے کسی وسیلے یا واسطے کی ضرورت نہیں۔

﴿ وَ إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنَّى قَرِيْبٌ مَ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا مِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥ ﴾ (١٨٦:٢)

"اوراے نی! میرے بندے جب تم ہے میرے متعلق بوچیں (کہ اللہ دور ہے یا نزدیک؟ تو انہیں بتادو) کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعاکرنے والا دعاکرتا ہے تومیں قبول کرتا ہوں۔ الذا انسي جائ كه وه بحى ميرا حكم مانيل اور مجه ير ايمان لائي شايد كه وه راه راست پاليس-" (سوره

سے ہی دعاما نگنا جائزے۔

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ مَ وَالَّذِينَ يَدْعُـونَ مِنْ دُونِيهِ لاَ يَسْتَجِيْبُونَ لَهُـمْ بِشَيْءِ إلاَّ

كتف الدهاء على شوء القرآن ٢٤

كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ دَ وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلَلِ ٥ ﴾ (٣٠٠ : ٢٠)

" صرف ای (الله) کو پکار تا برحق ہے الله کے سواجن بستیوں ہے یہ (مشرک) دعا الله جیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نمیں دے سکتے ان سے دعا ما تکنا ایسانی ہے جیسے کوئی مخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے تاکہ پائی اس کے مند تک پنچ جانے حالا نکہ پانی اس تک پنچ والا نمیں ہے کافروں کی دعا میں بیکار اور عبث شے کے سوا کچے بھی نمیں۔ " (سورہ رعد " آیت نمبر ۱۲)

عا مانگتے ہوئے عاجزی انکساری اور خضوع و خشوع افتیار کرنا چاہئے۔

الیی دعا مانگنا'جو تاممکن ہو(مثلاً بیشہ زندہ رہنایا آخرت میں انبیاء کا مرتبہ پاتاوغیرہ)منع ہے

سلام مسنون دعائيس جھوڑ كرمىجى مقفى عبارتيس يااشعار وغيره پر هنامنع

﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَصَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ما إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُغْتَدِيْنَ ٥٠ ﴾ (٧:٥٥)

"ابنے رب سے گر گرا کر اور چیکے چیکے دعا مانگو وہ حد سے گزرنے والوں کو پہند نہیں کریا۔" (سورہ اعراف 'آیت نمبر۵۵)

عیراللہ سے دعامانگناسب سے بردی مراہی ہے۔

﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيُّمَـةِ وَ لهُمْ عَنْ دُعَانِهِمْ غَفِلُونْ ٥ ﴾ (٤٦:٥)

"اس فض سے زیادہ ممراہ اور کون ہو گلیو اللہ کو چموڑ کران کو پکارے جو قیامت تک جواب سیس دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خربیں کہ مشرک انہیں پکار رہے ہیں۔" (سورہ احقاف' آیت نمبرہ)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صَبُوبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مَا إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ ا اللَّهِ لَـنْ

يَّخُلُقُواْ ذُبَابًا وَ لَوِاجْتَمَعُواْ لَهُ مَ وَ إِنْ يُسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ مَ ضَعُسفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ٥ مَا قَدَرُ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِنَّ اللهَ لَقَوِى عَزِيْزٌ ٥﴾ (٧٢-٧٤)

"دو كو! ايك مثال دى جاتى ب غور ب سنوالله كو چھو رُكر جن معبودول كو تم يكارت مو وه سب مل كرايك كھى ہى ہيدا كرنا چاہيں تو نہيں كركتے بلكه اگر كھى ان ب كوئى چيز چين لے جائے تو وه اس كرايك كھى ہى ہيدا كرنا چاہيں تو نہيں كركتے بلكه اگر كھى ان ب كوئى چيز چين لے جائے تو وہ ہى كرور اور جن ب مدو چاہى جاتى ہ وہ ہى كرور اور جن سے مدو چاہى جاتى ہ وہ ہى كرور اور جن محتيقت بير ب كه توت اور عزت والا توكوں نے الله كى قدر نه ہوئى جيساك اس كے ہوئى خات ہے حقيقت بير ب كه توت اور عزت والا توالله بى ب "رسورہ جى آت نمبر سال اس كے ہوئى الله بى ب

﴿ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللّل

"الله كو چھوڑ كر جنہيں تم پكارتے ہو وہ ايك بركاہ (تكا) كے بھى مالك نيس اگر انيس پكارو تو وہ تہمارى دعائيں سن نيس سكتے اور اگر سن ليس تو ان كاكوئى جواب نيس دے سكتے اور قيامت كے روزوہ تہمارے شرك كا انكار كرويں مجے حقيقت حال كى الى صحح خبر حميس ايك خبردار كے سواكوئى نيس دے سكتے" (سورہ فاطر آت نمبر ۱۳۳۳)

﴿ وَالَّذِيْنِ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَآءَ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٥ ﴾ (١:١٠٠-٢)

''جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دو سرول کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چزے خالق نہیں بلکہ خود کلوق ہیں مردہ نہ کنہ زندہ اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ (دوبارہ) کب اٹھائے جاکیں گے۔'' (سورہ نحل' آیت نہر ۲۰۱۳)



كتاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ الْقُرْآنِيَةُ قرآني دعائيں

# 21 حصول ہدایت اور بیاری سے شفاحاصل کرنے کی دعا-

(﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَسَالِكِ يَـوْمِ اللَّيْسِ ٥ إِيَّـاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ غَـيْرِ الْمَهْصُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الطَّالِيْنَ ٥ )) (٢:١-٧)

((ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو رحمن اور رحیم ہے روز جراکا الک ہے ہم مرف جیری ہی بیرگی کرتے ہیں اور صرف تھے سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستہ رچالا ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیما غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔)) (سورہ فاتحہ 'آیت نمبرا۔۔)

### مسد 22 خاتمه بالخير کی وعا-

(( فَاطِرَ السَّموَتِ وَ الْمَارْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِسَى الدُّنْيَا وَ الْمَآخِرَةِ تَوَفِّسِيْ مُسْلِمًا وَّ أَلْحِقْنِيْ بالصَّالِحِيْنَ ٥ )) (١٠١:١٢)

((اے زمن وآسان کے پیدا کرنے والے! ونیا اور آخرت میں تو ی میرا ولی ہے جمعے اس حال میں دنیا ہے افغا کہ میں مسلمان موں اور جمعے نیک لوگوں کے ساتھ طادے۔)) (سورہ بوسف 'آیت نمبرا ۱۰) مسلمان میں انگل اور اولاد کی اصلاح کے لئے وعا۔

رَبُ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَ عَلَى وَالِدَى وَ أَنْ أَعْمَلَ مَا لِحَ مَالِحًا تَرْصَاهُ وَ أَصْلِحْ لِى فِى ذُرَيَّتِى إِنَّى تُبْتُ اِلَيْكَ وَ إِنَّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ )) (٤٤٠) كتاب الدعاء د الادعية القرآنية

(اے میرے رب ! مجھے توفق عطا فرما میں تیری ان نعتوں کا شکریہ ادا کرسکوں جو تو نے میرے اور میرے والدین پر کی ہیں اور جھے توفق عطا فرماکہ ایسے نیک اعمال کروں جو تھے پند ہوں اور میری اولاد کی اصلاح فرمادے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔)) (سورہ احقاف 'آیت نمبرہ)

اعلب اولاد کے لئے دعا کیں۔

۱ - (( رَبُّ هَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيْبَةً إِنْكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءَ ٥ )) (٣٨:٣)

((اے میرے رب ا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اوالد مطافرا تو یقیناً وعاضنے والا ہے۔))(سورہ ال میران کیت نمبر٣٨)

٢ - (رَ رَبِّ لاَ تَنَرِّنِي فَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ٥ )) (٨٩:٢١)

(اے میرے رب! مجھے تمانہ چھوڑ اور توسب سے بمتروارث ہے۔)) (سورہ انبیاء 'آیت نمبر (

٣- (( رَبُّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ )) (٣٧: ١٠٠)

(اے میرے رب! مجمع صالح اولاد عطا فرما-)) (سورہ صافات ایس نمبرمور)

مل باپ کے لئے دعا۔

(( رَبُّ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا ٥ )) (٢٤:١٧)

((اے میرے رب! ان دونول (مل باپ) پر ای طرح رحم فرماجس طرح انہوں نے جھے پیپن میں بالا ہوسا-)) (سورہ نی اسرائیل' آیت نمبر۲۳)

الم طلب رحمت كي دعاب

(( رَبُّنَا ۚ آتِنَا مِنْ لُدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ٥ )) (١٠:١٨)

((اے ہمارے دب ! ہمیں این پاس سے رحمت عطا فرااور ہمارے معاطات میں اصلاح کی صورت پیدا فرا۔))(مورہ کف کہت مبرہ)

مل علم حاصل كرف كي وعا-

كتف الدعاء ـ الاعية القرآنية 41 (( رَبُّ زِدْنِيُّ عِلْمًا ٥ )) (١١٤:٢٠) (اب میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما-)) (سورہ ط، آیت نمبر۱۱۲) ماری سے شفاء حاصل کرنے کی دعا۔ (( أَنَّىٰ مَسَّنِيَ الطُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥ )) (٨٣:٢١) (( (یااللہ !) مجھے بیاری کی ہے اور تو سب مرانوں سے برے کر رحم کرنے والا ہے۔)) (سورہ انبياء "آيت نمبر٨١) مهم سواري يربيضنے كى دعا-((سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخُولَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٥ وَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ٥)) (15-14:54) (لاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کردی درنہ ہم اسے مطبع کرنے والے نمیں تنے اور ہمیں پلٹنا اینے رب بی کی طرف ہے۔)) (سورہ زخرف 'آیت ۱۲-۱۳) مسه ۸۵ سواری سے اترتے وقت بیہ دعاما تکنی جائے۔ (( رَبِّ أَنْوَلْنَيْ مُنْزَلاً مُبَّارَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلْيْنَ ٥ )) (٢٩:٢٣) (اے میرے رب ! مجھے پرکت والی جگہ اتار اور تو بھترین جگہ دینے والا ہے-)) (سورہ مومنون آيت نميه۲) مسه ۸۲ شیطانی وسوسہ سے بیخے کی دعا۔ (( رَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ٥ وَ أَعُودُ بِكَ رَبُّ أَنْ يُخْطُرُونِ ٥ )) (44-44:44) (اے میرے رب ! من شیطان کی اکساموں سے تیری پناہ مانکا ہوں اور اس بات سے مجی بناہ مانکما مول که وه میرے پاس آئیں-)) (سوره مومنون "آیت نمبر ۱۹۸۵) سيد کر طلب رحمت کی دعا۔

(( رَبُّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ )) (١١٨:٢٣)

كتاب طدعاء ـ الادعية القرآنية

((اے میرے رب! مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بمتر رحم فرمانے والا ہے۔)) (سورہ مومنون میس ایت نمبر ۱۱۸)

# مداب جنم سے پناہ مانکنے کی دعا۔

(( رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَلَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَلَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًاه)) (٢٥:٧٥-٦٦)

(( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرَيْتِنَا قُوْةً أَغْيُنِ وِّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْسَنَ إِمَامُسَا ٥ )) (٧٤:٢٥)

((اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیوبوں اور اولادوں کی طرف سے آتھموں کی فعنڈک عطا فرما اور ہمیں متی لوگوں کا امام بناوے۔)) (سورہ فرقان 'آیت نمبر میمے)

و عاماً گنی جائے۔ عاماً گنی جائے۔

(( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا دَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ )) (١٢٧:٢)

(اے ہمارے رب! ہماری بیہ خدمت قبول فرملہ بیکک تو(وعاکو) سننے والا اور (نیت کو) جانے والا ہے-)) (سورہ بقرہ کم آیت نمبرے ۱۲)

مسله ۹ طلب رزق کی دعا۔

(( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْدٍ لَقِيْدٌ ٥ )) (٢٤:٢٨)

((اے میرے رب! تو جو کچھ بھی جھے عطا فرمائے میں اس کا حاجت مند ہوں-)) (سورہ نقعم، اُ آیت نمبر ۲۲)

بہلے گزر جانے والے بزرگوں کے لئے بعد میں آنے والوں کی دعا۔ (﴿ رَبُنَا اغْفِرْلُنَا وَ لِإِخْوَائِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلاً كالب الدعاء - الإدعية القرآئية

لَّلْنِيْنَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوْكٌ رَّحِيْمٌ ٥ )) (٩٥:٠١)

((اے مارے رب! ہمیں اور مارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور اہل ایمان کے بارے میں مارے ولوں میں کسی قتم کا کینہ نہ آئے دے۔ اے مارے رب! تو بڑا ہی شفیق اور مرمان ہے۔)) (سورہ حشر' آیت نمبرا)

اسد على حاسدول كے شرسے بناہ كى وعا-

﴿ قُلْ أَعُوٰذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ٥ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ ٥ وَ مِنْ شَرٌ غَاسِقِ إِذَا وَقَسِبَ ٥ وَ مِنْ شَرٌ النَّفُظْتِ فِي الْمُقَلِدِ ٥ وَ مِنْ شَرٌ حَاسِلِهِ إِذَا حَسَدَ ٥ ﴾) (١:١٩٣٠)

((کو! میں پناہ مانگیا ہوں مبح کے پیدا کرنے والے کی- ساری مخلوق کے شرسے اندھیری رات کے شربے جب وہ چھا جائے اور گر ہوں میں چھونک مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شربے جب وہ حسد کرے-))(سورہ فلق' آیت نمبرا۔۵)

#### میطان وساوس دور کرنے کی دعا۔

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبُّ النَّاسِ ٥ مَلِسكِ النَّـاسِ ٥ إِلَـهِ النَّـاسِ ٥ مِنْ شَـرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ٥ الَّذِيْ يُوَسُّوِسُ فِيْ صُلُوْرِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥ )) (١١١ - ١)

((کو! میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگا ہوں جو لوگوں کا مالک اور اللہ ہے شیطان کے وسوسے کے شرح ہوں ہے۔)) شرے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالٹا ہے۔ خواہ وہ (شیطان) جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔)) (سورہ الناس 'آیت نمبرا۔۱)

وضاحت ان دولوں سور اول کو معوز تن " کتے ہیں اور جادد کے دفعید کے لئے ان کا پڑھ کردم کرنا محرب ہے۔

#### الل ايمان كي دعا-

(﴿ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَىْءٍ فَلَايْرٌ ۞ )) (٨:٩٦)

((ائے الحارے رب ! الحارانور آخر تک باتی رکھنا اور جمیں بخش دینا۔ تو بھیٹا ہرچیز پر قاور ہے۔))
(سورہ التحریم 'آیت نمبر ۸)

(﴿ رَبُّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ )) (٢٣:١٣)

كنف الدعاء - الاعية القرآنية

((اے ہمارے رب ! ہم ایمان لائے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرملہ تو سب سے برم کر رحم کر رحم کر رحم کر سے برم کر رحم کر سے والا ہے۔)) (سورہ مومنون 'آیت نمبرہ ۱۰)

#### مصائب اور مشکلات سے نجلت حاصل کرنے کی دعا۔

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنُ ٥ )) (٢١: ٨٧)

(( تیرے سوا کوئی اللہ نہیں تو پاک ہے اور میں واقعی طالموں میں سے ہوں۔ )) (سورہ انبیا اُ آیت ۸۵)

#### المان يراستقامت كے لئے وعا۔

(( رَبُّنَا لاَ تُوغُ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَـا مِنْ لَدُنْـكَ رَحْمَـةً إِنَّـكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٥ )) (٨:٣)

(اے ہمارے رب! ہدایت مطافرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ممراہ نہ کراور ہمیں اپنی طرف سے رحمت مطافرمال بینک تو ہی حقیق داتا ہے۔))(سورہ آل عمران کا آیت نمبرم)

۸۱ گناہوں سے بخشش کی دعا۔

(﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَفْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْلَنَّ مِنَ الْمُحسِرِيْنَ ٥ )) ٢٣:٧)

(اے ہمارے رب ! ہم نے اپنے اوپر علم کیا ہے آگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیقاً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں ہے۔)) (سورہ اعراف 'آیت نمبر۲۳)

#### الموں سے نجات پانے کی دعا۔

(( رَأَيْنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لِّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّاوًاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصَيْرًا ۞ )) (٤ : ٧٥)

((اے ہمارے رب ! ہمیں اس بہتی ہے لکال جس کے ہاشدے طالم ہیں- ہمارے لئے اپنی قدرت سے کوئی دو گار مبیا کردے۔)) (سورہ نساء ، آت نمبردے)

كتف الدعاء ـ الارعبة القرائبة

(رَ رَبُنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ٥ وَ نَجُنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥)) (٨٠:٩٠-٨٥)

(اے ہمارے رب! ہمیں طالم لوگوں کا تخت مطل نہ بنا اور اپنی رحمت کے صدقے کافرلوگوں سے ہمیں نجلت دے-)) (سورہ بونس' آیت نمبر۸۵-۸۲)

(( رَبُّ نَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ٥ )) (٢١:٢٨)

((اے میرے رب ! مجھے کالم لوگوں سے نجلت دلا۔)) (سورہ صفع ایت نمبرام)

مجاہدین کی دعائیں (دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور ثابت قدم رہنے کے لئے)

(( رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبُّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُّنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥ )) (٢: • ٢٥)

(اے ہارے رب ! ہمیں فیضان مبرے نواز ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافرول کے مقالبے میں ہاری مدد فرال) (سورہ بقرہ ایت نمبر ۲۵)

(﴿ رَبُّنَا اغْفِرْلُنَا ذُنُوْبَنَا وَ لِمِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثُبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥ ﴾ (٢٤٧:٣)

(اب ہمارے رب! ہمارے گناہ بیش دے ہمارے معاملات میں ہماری زیاد تیوں کو معاف فرما ہمیں البت قدم رکھ ادر کا فروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔)) (سورہ آل عمران 'آیت نبرے ۱۲۲) مقابل گناہوں سے معافی ما تکنے نیز دین ودنیا کے معاملے میں ناقابل برداشت مصائب و آلام سے نیچنے کی دعا۔

(رَ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِدُنَا إِنْ لَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتُنَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمَّلُنَا مَسَا لاَ طَٰاقَـةَ لَسَا بِهِ جَ وَاعْنَفُ عَسَّا ط وَاغْلِمِرْلَسَا ط وَارْحَمْنَا ط أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَالِمِرِيْنَ ٥ )) (٢٨٦:٢) ((اے ہمارے رب! آگر ہم ہے بھول یا چوک ہوجائے تو ہم پر گرفت نہ فرا اے ہمارے رب! ہم پر گرفت نہ فرا اے ہمارے رب! ہم پر است ہم ہے کہا ہے۔ است است ہم ہے کہا تھا اے ہمارے رب! ہو ہو جھ اشت ہمارے اندر نہیں وہ ہمارے اوپر نہ رکھ ہمیں محاف فرا۔ ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرا تو بی ہمارا آقا ہے کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرا۔)) (سورہ بقرہ اُ آیت نمبر ۲۸)

مسك الما اولاد كے لئے اقامت صلاق كى اور والدين كے لئے بخشش كى دعا۔

((رَبُّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمُ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرَيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَى ۚ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٥ )) (١٤:٠٤-٤)

(اے میرے رب! محصے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرا۔ اے ہمارے رب! محصے میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا۔)) (سورہ ایراہیم "آیت نمبر ۳۰–۳۱)

وین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنے کی دعا۔

(( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَا عَذَابَ النَّارِ ٥ )) ( ٢٠١:

(اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرہا اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔)) (سورہ بقرہ 'آیت نمبران')

مسلم الما الموت دین اور تبلیغ وغیرہ سے قبل بیہ دعاما نگنی چاہئے۔

(( رَبُّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ٥ وَ يَسُرْ لِيْ أَمْرِيْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مَّنْ لَسَانِيْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مَّنْ لَسَانِيْ ٥ يَقْفَهُوْا قَوْلِيْ ٥ )) (٢٠: ٢٥ – ٢٨)

((اے میرے رب! میراسینہ کھول دے (لیخی یقین پیدا فرما) اور میراکام آسان فرمامیری زبان کی گرو کھول دے تاکہ لوگ میری بلت انچھی طرح سجھ سکیں۔)) (سورہ طہ' آیت نمبر۲۵-۲۸) کی گرو کھول دے تاکہ لوگ میری بلت انچھی طرح سجھ سکیں۔)

(( رَبُّ نَجُّنِيْ وَ أَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُونَ ٥ )) (٢٦:١٦٠)

كتلب الدعاء - الادعية القرآنية

((اے میرے رب! مجمع اور میرے کمروالوں کو ان کے اعمال (کے وبال) سے نجات دلا-)) (سورہ شعراء 'آیت نمبرا۱۹)

مسام الما کسی بھی فتنے ہے بہنے کے لئے یہ دعاما تکن جاہے۔

(﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَهْنَا وَ أَلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنِّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ﴾﴾ (٩٠:٤-٩)

(اے ہمارے رب! ہم تھے پر توکل کرتے ہیں تیری عی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری عی طرف بائنا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کا تحتہ مشق نہ بنا- ہمارے رب! ہمیں بخش وے۔ بلا شبہ تو غالب ہے تعکمت والا ہے۔)) (سورہ ممتح 'آیت نمبرہ۔ ۵)

سے ایک و مثمن کے مکرو فریب سے بیخے کی دعا۔

(﴿ وَ أَفَوْضُ أَمْرِى ۚ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٥ )) ( • ٤٤٤٤)

((میں اپنا کام اللہ کو سونیتا ہوں بیشک سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔)) (سورہ مومن 'آنت نمبر ۱۲۲۲)

\*\*

## اَدْعِيَةُ النَّسوْمِ وَالْإِسْتِيْقَاظِ سونے اور جاگنے کی دعا تیں

#### ۱۰۸ سونے سے قبل اور جاگئے کے بعد کی دعا کیں۔

١- عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَسَدَ مَضْحَفَةُ مِنَ اللّيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ حَدِّهِ وَ قَالَ (( بِإِسْعِكَ ٱللّهُمَّ آمُوْتُ وَ ٱلْحَيْسَ )) وَ إِذَا قَامَ ، قَالَ (( أَلْحَمْدُ لِللّهِ النّشُورُ )) رَوَاهُ النّحَارِيُّ (١)

حضرت مذیفہ بڑ تھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹائیلے جب رات کے وقت اپ بستر ہر تشریف لاتے تو اپنا ہاتھ (وابنے) رخسار کے بیٹے رکھتے اور فرماتے ((یااللہ ! میں جیرے نام سے مرا (یعنی سوا) اور زندہ ہوا (یعنی جاگا) ہوں۔)) اور جب جاگتے تو فرماتے ((اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے (یعنی سونے) کے بعد زندہ کردیا (یعنی جگادیا) اور مرنے کے بعد ای کے حضور حاضر ہوناہے۔)) اسے تفاری نے روایت کیا ہے۔

٢- عَنْ حَفْصَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُمَّ يَعُن يَخْدَ عَنْهَا أَنْ يَرُقُدُ وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُمَّ عَبَادَكَ )) ثَلاَثَ مِرَارٍ .
 رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ (٢)

معرت حفعہ بھی تفایہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ما پہلے جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار کے بینچے رکھتے اور تین مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ((یااللہ! جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔)) اسے ابوداؤر نے روایت کیا ہے۔

١- مختصر صحيح بخارى للزبيدي ، رقم الحديث ٣٠٧٣

٢- صحيح سنن آبي داؤد ، لَلالباني ، الْجَزء الثالث ، رقم الحديث ٢١٨

٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ رَضِى الله عَنْـهُ قَـالَ : قَــالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِلدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّه لاَ يَلْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَرْ عَلَيْكُمْ إِلَى فَرَاشِهِ فَلْيُنْ فَصَلْ فِرَاشَهُ بِلدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّه لاَ يَلْرِى مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ ( بِإِسْفِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَـلْتَهَا فَاحْفَظُها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ )) مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١)

٤ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ : أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ جَادِمٍ (( تُسَسِبُحِيْنَ اللهُ لَلْبَيْنَ وَ تُكَبِّرِيْنَ اللهُ أَرْبَعًا وَ لَلاَئِيْنَ )) عِنْدَ كُملُ فَلاَئِيْنَ وَ تُكَبِّرِيْنَ اللهَ أَرْبَعًا وَ لَلاَئِيْنَ )) عِنْدَ كُملُ صَلاَةٍ وَ عِنْدَ مَنَامِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَيْهِ (( بِقُلْ هُوَ الله اَحَلَا وَ بِالْمُعُولَةَ تَيْنِ )) حَمِيْعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَ مَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ حَسَدِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى الله عَنْهَا : فَلَمَّا الشَّكَى كَانَ بَأْمُرُنِى أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ . رَوَاهُ الله خَارِي (٣)

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٣٥

٧- كتابُ الذَّكر و الدَّعا و العربة والاستفقار ، باب التسبيح اول النهار و عند النوم ، ج ٣

٣- كتاب الطبّ ، باب النقث في الرقية

حصرت عائشہ بھی ہو فراتی ہیں کہ رسول اکرم میں ہی جب اپنے بہتر پر تشریف لاتے تو «فل هوالله احد قبل اعوذ بوب الساس» (تنول سور تمیں) پڑھ کرائی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے چرے پر پھیرتے نیز اپنے جم کے جتنے جصے تک ہاتھ پہنے کے اس پر بھی کو مک مارتے اور انہیں اپنے چرے پر پھیرتے نیز اپنے جم کے جتنے جصے تک ہاتھ پہنے کے اس پر بھی تر ۔ حضرت عائشہ بھی تا فرماتی ہیں جب نی اکرم میں تیاں ہوتے تو ، جمیح تھم دیتے کہ میں تیوں سور تمیں پڑھ کرہاتھوں پر پھوکوں اور آپ میں تیا کے جم پر پھیروں۔ " اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
مور تمیں پڑھ کرہاتھوں پر پھوکوں اور آپ میں جانے اب و کھنے پر تمین بار تعوذ پڑھنا چاہئے۔

٣- عَنْ حَابِرِ رَضِى الله عَنْـ هُ قَـ ال رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ رَضِى الله عَنْ عَنْ يَسَادِهِ فَلاَثَا وَ لَيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَلاَثَا وَ لَيَسْتَعِدُ بِاللهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَلاَثَا وَ لَيَسْتَعِدُ إِلَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَلاَثَا وَ لَيَسْتَعِدُ إِلَّهِ مِن الشَّيْطَةِ اللهِ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْئِلِمٌ (١)

معرت جابر والله كت بين رسول الله التاليم في والما "جب تم من سے كوئى فض تاپنديده خواب ديكھ و اب معرف الله التاليم و الله التاليم و الله الله من السيطن الموحدم من السيطن الموحدم من السيطن الموحدم من السيطان مردود سے الله كى بناه ما تكم وول )) برا مع اور جس كروث بر لينا تعا اسے بدل دے-" اسے مسلم شيطان مردود سے الله كى بناه ما تكم وول )) برا معرف اور جس كروث بر لينا تعا اسے بدل دے-" اسے مسلم في در اين كرا ہے-

مند الله المناه المناه

٧- عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَفًا اصَابَنِي فَقَالَ : قُلُ (( أَللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَأْتِ الْعُيُونُ وَ أَنْتَ حَيٍّ قَيُومٌ لاَ تَاخُذُكَ صَابَنِي فَقَالَ : قُلُ (( أَللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَأْتِ الْعُيُونُ وَ أَنْتَ حَيٍّ قَيُومٌ لاَ تَاخُذُكَ صَابَةً وَ لاَ نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُومُ أَهْدِئَ لَيْلِي وَ أَنِمْ عَيْنِي )) . رَوَاهُ أَلَيْنُ السُنَّيْ (٢)

حضرت زید بن ثابت بھی کہتے ہیں کہ میں نے نی اکرم مٹاہیل کی خدمت میں بے خوابی کی محصرت زید بن ثابت بھی کے خوابی ک شکایت کی تو آپ سٹھیل نے فرملا ''یوں کمو ((اے اللہ ! ستارے ڈوب کئے (لوگوں کی) آنکھوں نے سکون پایا۔ تیری ڈات زندہ اور قائم ہے تھے نیند آتی ہے نہ او گھے۔ اے زندہ اور قائم رہنے (یا رکھنے) والی ذات میری آنکھوں کو سلادے اور اس رات جھے سکون عطا فرما۔))'' اے ابن سی نے روایت کیا

٧- عدة الحصن الحصين ، زقم الحديث ١٣٢

١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٥١٨

المعالدالدعا الدعا

# أَلْاَدْعِيَةً فِي الطَّهَارَةِ طَلَادَ عَلَى الطَّهَارَةِ طَهَارت معلق دعائين

#### الله بيت الخلاء مين داخل مونے كى دعا-

مسله ۱۱۱

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَـالَ (( أَللَّهُمَّ \* اللهُ عَنْهُ عَالُهُ إِللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَـالَ (( أَللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت انس بھٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹھٹھ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فراتے (( اے اللہ ! میں ٹاپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ )) اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

#### مساد الله بيت الخلاء سے نکلنے كى دعا-

عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ ( (( غُفُوانَكَ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ٱلبُوْدَاؤِدَ وَ النِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (٢) (صحيح)

حفرت عائشہ بھی ہوں ہوں ہے کہ نبی اکرم میں جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فراتے (ایا اللہ! میں تیری بخش کا طالب ہوں۔)) اسے احمد 'ابوداؤد' ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
مسل عنسل کرنے سے قبل یا دور ان عنسل یا عنسل کے بعد کوئی دعا پڑھنا

مدیث سے قابت تہیں۔

الله الله " پڑھنا ضروری ہے۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ

- محتصر صحیح بخاری للزبیدی ، رقم الحدیث ۱۹۹ ۲۰ صحیح سنن آبی داؤد ، للالبانی، الجزء الاول ، رقم الحدیث ۳

كتَّلُبُ الدَّعَاءُ .. الادْعَيَّةُ فَي الطَّهَارُ وَ ۸۲

(حسن)

يَذْكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ (١)

حفرت معد بن زید بوات کتے ہیں رسول الله ماليكا نے فرمايا "جس نے وضوے پہلے بم الله نه یر حمی تواس کا وضو نمیں ہوا۔ "اے ترفدی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسله الله الله وضوء سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ "نویت ان اتوصاء" صدیث ہے فابت شیں۔

سل ۱۱۱ وضو کے بعد درج ذیل دعایر هنامسنون ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيُسْبِغُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَ أَشْهَادُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ إلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَآءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْدَاوَدَ وَالنَّرْمِذِيُّ وَ زَادَ (( أَللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِسنَ النُّوَّابِيْـنَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ )) (آ) (صحيح)

حفرت عمر بن خطاب بزاتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مانچا نے فرمایا "اگر کوئی مخص عمل وضو كركے يہ دعا يره ك (شر كوابى ديتا مول كه الله تعالى ك سواكوئى الله نميں وہ ايك ب اس كاكوئى شريك شيس من كوانى ديتا مول كه محمد ملي إلله كريدك اور اس كر رسول بين-)) تواس كرك جنت کے آٹھول وروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وافل ہو۔" اے اجر مسلم ابوداؤد اور ترفری نے روایت کیا ہے۔ ترفری نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ مجی کیا ہے (ایا الله ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے بنا-))

مسلم الما وضوء کے دوران مختلف اعضاء دھوتے وقت مختلف دعا نس پاکلمہ

شہادت پڑھنااحادیث ہے ثابت نہیں۔

00

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٢٤ ٣- صحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء

٣- صحيح سنن الزمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 28

# مبحدیہے متعلق دعائیں

#### الله الله الكرے معجد جاتے ہوئے یہ دعاما تکنی جاہئے۔

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ خَسَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُولُ ((اَللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي لِسَانِي نُمُورًا ۖ وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُـوْرًا وَاجْعَلُ فِي بَصَرِىٰ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًاوً مِسنْ تَحْتِينُ نُوْرًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوْرًا )) . مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حعرت عبدالله بن عباس جيئة على روايت ب كه نبي اكرم منتي جب نمازك لي (كري) نكلت توبيد دعا پر معت ((اب الله ! ميرب ول زبان كان اور آكمول مين نور بيدا كردب ميرب ييم اور آمے نور تی نور کردے میرے اوپر اور نیچے بھی نور کردے اور اے اللہ ! مجھے نور بی نور عطا فرما-)) اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

معدیں داخل ہونے سے قبل سے دعایر هنی مسنون ہے۔

عَنْ عَمْرِوَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إنَّــهُ كَـانَ إذَا دَخَـلَ الْمَسْجَدَ مَالَ (﴿ أَعُوْذُ بِا للهِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيْم ﴾) قالَ : أَفَطُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ : فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِّنَىْ سَائِرَ الْيَوْم رَوَاهُ أَبُرْدَاؤُدَ (٢) حعرت عمود بن العاص بوات سے روایت ہے کہ نبی اکرم مان جا جب مجد میں داخل ہونے کا اراداه كرتے تو فرماتے ((ميں شيطان مردوو سے عظمت والے الله كى بناہ مانگتا موں- اس كى ذات كريم اور . 2- صحيح مسلم ، كتاب صلاة الميافرين ، باب صلاة التي و دعاله بالليل ، ج 2- صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 831

كتب الدعاء - الادعية للمسجد

لازوال بادشاہت کے واسطے سے-)) راوی (حضرت مقبہ بناتھ) نے کما "بس اتنا ہی-" میں نے کما "بال-" حضرت مقبہ بناتھ نے کہا "جب کوئی سے کمتا ہے تو شیطان کمتا ہے اب وہ مجھ سے تمام دن کے لئے بچالیا گیا-" اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے-

#### سے اور نکلنے کی دعادرج ذیل ہے۔

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ كِانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ ( بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبْوَابَ يَقُولُ ( بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبُوبِي وَاقْتَحْ لِى أَبُوابَ فَصْلِكَ )) . رَوَاهُ اللهُ مَاحَةَ (١)

حضرت فاطمه وق خابنت رسول الله ملی بی رسول اکرم سی بی جب معیدین داخل ہوتے تو فرماتے ((اللہ کے نام سے معید میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے رسول پر سلام ہو 'اے اللہ ! میرے کناه معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے۔)) جب معید سے باہر نظتے تو یہ کلمات ادا فرماتے ((اللہ کے نام سے معید سے لکتا ہوں اللہ کے رسول پر سلام ہو اے اللہ ! میرے کناه معاف فرما اور اپنے فحض کے دروازے میرے لئے کھول دے۔)) اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

.00

١- كتاب المساجد ، باب الدعاء عند دخول المسجد

## اَلاَدْعِيِّةَ فِيْ الْنِّسدَاءِ وَالصَّلاَةِ اذان اور نمازے متعلق دعاً تیں

#### ازان سننے کے بعد درج ذمل دعا کیں نا نگنا مسنون ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي ْ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُوزَذِنْ ((أَشْهَادُ أَنْ لاَ اللهُ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْــدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِا لَهِ رَبًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإَمْلَامِ دِيْنًا)) خُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت سعد بن ابی و قاص رفائد کتے ہیں کہ رسول الله میں کے فرمایا "جس نے اذان سن کریہ کلمات کے ((میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے لاشریک ہے محمد سی کی اس کے بندے اور رسول ہونے پر اللہ تعالی کے رب ہونے پر "محمد سی کیا ہے دین ہوں۔)) اس کے گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔"اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النَّلَاءَ ((اَللَّهُمَّ رَبَّ هَسَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اَتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَـةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَ نِ الَّذِي وَعَدَّتُهُ)) حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

وضاحت وسلد بنت میں بلند ترین درجہ کانام ہے اور مقام محمود ' مقام شفاعت ہے فضیلت بھی بنت کے ایک درجے کا نام -- عنصر صحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث ۲۰۰ ۲۰ عنصر صحیح بخاری للزبیدی ، رقم الحدیث ۴۷۷

**-**ج

عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَثَلِثُو يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُرْلُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلِّى ْعَلَىَّ صَلَّاةً صَلَّمَى الله . عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمُّ سَلُوا اللهَ لِى الْوَسِيْلَةَ فَإِنْهَا مِنْزِلَةٌ فِى الْحَنَّةِ لِاَتَنْبَغِسَى إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَارْجُو ْ اَنْ اَكُونِ آنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتُ لَهُ الْمُثَّفَاعَةُ رَوَاهُ مُسْلِمَ (١)

حضرت عبداللہ بن عمروین العاص عباط کتے ہیں میں نے رسول اللہ میں کے فرائے ہوئے سا ہے جب معودن کی اذان سنو تو وی کھ کو جو موذن کمتا ہے پھر جھے پر درود پر مع کو کلہ جھے پر درود پر معند داللہ دس رحمتیں نازل فرما ہے اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالی سے دسلہ ماگو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کی ایک کو دیا جائے گا جمعے امید ہے دہ جنتی میں بی بول گا۔ المذا جو آدی میرے لئے وسیلہ کی دعا کرئے گائی کے لئے میری شفاعنت واجب ہوجائے گا۔ اسے مسلم خو آدی میرے کیا ہے۔

#### سے اس اس تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعادرج ذیل ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا كَثَرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنِهَةً قَبْلَ الْقَرَاءَةِ فَقُلْتُ : يَارِسُولُ الله ﷺ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّى أَرَائِتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْيْرِ وَالْفَرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ (( أَقُولُ اللَّهُمُ بَاعَدْبَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِ التَّكْيْرِ وَالْفَرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ (( أَقُولُ اللَّهُمُ بَاعَدْبَيْنِي وَالْفَرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ (( أَقُولُ اللَّهُمُ بَاعَدْبَيْنِي وَالْفَرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ (( أَقُولُ اللَّهُمُ بَاعَدْبَيْنِي وَالْفَرَاءَةِ وَالْمَاءِ وَالْبَوْدِ ). رَوَاهُ أَحْمَدُو النَّخَارِي وَ مُسْلِمٌ وَآبُودَاؤُدُ وَالسَّانَ فَي وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ )). رَوَاهُ أَحْمَدُو النَّحَارِي وَ مُسْلِمٌ وَآبُودَاؤُدُ وَالسَّانَ فَي وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ )). رَوَاهُ أَحْمَدُو النَّحَارِي وَ مُسْلِمٌ وَآبُودَاؤُدُ وَالسَّانَى وَ أَنْ مَاحَةً وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ )). رَوَاهُ أَحْمَدُو النَّحَارِي وَ مُسْلِمٌ وَآبُودَاؤُدُ

حفرت الو ہریرہ بن تحد فراتے ہیں رسول الله ما تجار تحرید کے بعد قرات شروع کرنے سے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تموری دیر ظاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا "یا رسول الله ! میرے مل باپ آپ ما تجار تریان اس ظاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟" آپ ما تجارات فرایا "میں یہ دعا پڑھتا ہول ((اے الله !

١- كاتصر صحيح مسلم ، للالباني ، وقم الحديث ١٩٨ ٪ ٢- صحيح منن ابن داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، وقم الحديث ٢٠٠

میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق ومغرب کی دوری پیدا فرما دے- یااللہ ! مجھے میرے کناہوں سے سفید کیڑے کی طرح پاک و صاف کردے- یااللہ ! میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھووے-))"اے احمد بخاری بمسلم 'ابوداؤد 'نسائی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے-

عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانُ النّبِي يَعْلِيْهُ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ ((سُبْحَانَكَ اللّهُمُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك )) رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُو() وحرت عائشہ مُصْفًا فرماتی میں کہ رسول اللہ مُنْ اللہ عِب تمان شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھے ((اے اللہ ! تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے تمراکام بابرکت ہے تمری شان بلند ہے تمرے سواکوئی معبود شمیں۔)) اے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

#### مسله ۱۳۳ رکوع و سجود کی بعض مسنون دعائیں دیہ ہیں۔

١- عَنْ حَذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي المُحَوْجِهِ (( سُنبَحَانُ رَبْسَ الْعَظِيْمُ )) رَفِى سُنجُوْدِهِ (( سُنبُحَانُ رَبْسَ الأَعْلَى )) . رَوَاهُ النّسَائِيُ وَالدَّهْذِينُ (٢)
 النّسَائِيُ وَالدَّهْذِينُ (٢)

حفرت حذیفہ جائز کتے ہیں میں نے رسول اللہ مٹائیا کے ساتھ نماز پڑھی آپ مٹائیا نے رکوع کیا تو اس میں یہ دعا پڑھی ((میراعظمت والا رب ہرخطا ہے پاک ہے-)) اور سجدے میں یہ دعا پڑھی ((میرا بلند وبرتز رب پاک ہے-)) اسے نسائی اور ترزی نے روایت کیا ہے-

٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت : كَانَ النّبِي عَلَيْق يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُخْوْدِهِ (( سَبْحَانَكَ اللّهُمَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْلِي )) . رَوَاهُ الْبَحَادِيُ (٣) وَسُخْوْدِهِ ((اب معرت عائش بَهِيَة كمّى بين في اكرم اللّهَا الله على ركوع اور محود بين به وعا برصح ((اب الله ! مارے رب توانی حمد كے ساتھ پاك ہے مجھے پخش دے۔)) اے بخارى نے روایت كيا ہے۔
 ٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُخُودِهِ (رسخود و سُخُود و (سخود و سُخُود و (سخود و سُخُود و ( سُخُود و )) . رَوَاهُ النّسَائِيُّ (٤)

١-صحيح سنن ابي داؤد، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحُديث ٧٠١، ٧٠٢

٧- صحيح صنن النساني ، للالباني ، الجَزَّء الاول ، رقم اتجديث ١٠٢٤

٣- مختصر صحيح نتاري للزبيدي. رقم الحديث ٥٥٥ - ٢٥- صحيح سنن النساني ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٠٨٦

حفرت عائشہ رقی ہوا ہے روایت ہے کہ نی اکرم میں این رکوع اور محدے میں بید دعا بڑھتے ((تمام فرهتوں اور جبرمل مُلاِئلًا كارب ياك اور مقدس ہے-)) اسے نسائی نے روايت كيا ہے-

٤ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مِالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُمْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَتَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَفُولُ فِي رُكُواعُهِ (( سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاء وَالْعَظَمَةِ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (صحيح)

حضرت عوف بن مالك بنات كت بين من ايك رات ني اكرم مانية ك سات نماز ك لئ كمرا ہوا تو آپ سٹھیے نے سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر رکوع کیا اور اس میں بید دعار می (ظب اوشاہی ، کبر اور عقمت کا مالک (رب) پاک ہے-)) اسے نسائی نے روایت کیا ہے-

مسال ۱۳۳ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی دعادرج ذیل ہے۔

١- عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَأَءَ النَّب في اللَّهُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْمَةِ قَالَ (( سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَملَهُ )) فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ (( رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيًّا مُبَارَكًا فيه ) فَلَمَّا انْصَرِفْ قَالَ مَن الْمُتَكَنِّمُ انفًا ؟ قَالَ : أَنَا، قَالَ: رَأْيْتُ بِضْعَةً وَثَلَانْيْنَ مَلَكًا يَنْتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكَنُّنُهَا أَوُّلُ . رَوَاهُ الْبخَارِيُ (v)

حفرت رفاعہ بن رافع والله فرماتے بن ہم نی اکرم مانچا کے پیچے نماز برھ رے تھے جب نی اکرم میں بیا نے رکوع سے سراٹھایا نافرمایا ((جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے س لی-)) مقتدیوں میں سے ایک آدی نے کما ((حارب پروردگار! تعریف تیرے ہی لئے ہے بکثرت ایس تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے-)) جب نبی اکرم مین ایم نازے فارغ موے تو یوچھا "بد کلمات کئے والل كون تفا؟" اس مخض نے عرض كيا "ميں تھا-" آب سائيل نے فرمايا "ميں نے تميں سے زيادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے۔" اسے بخاری نے روایت کیا

٢ - عَنْ عَبْدًا للَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُـوْلُ اللَّهِ ﷺ إذًا

٩ - صحيح سنن النساني، للالباني . الجزء الاول . رقم الحديث ٤٠٠٤

۲- مختصر صحیح بخاری للزبیدی ، رقم الحدیث ۲۹۰

رَفَعَ ظَهْرَهُ مِسنَ الرَّكُوعِ قَالَ (( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَللَّهُمْ رَبَّسًا لَكَ الْحَمْـ لُمِلْأَ البِيَّمَوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حفرت عبدالله بن ابی اوئی وہائ دہائے ہے روایت ہے کہ رسول الله سٹھ المجام جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے (الله نے سن لیا اس مخص کو جس نے اس کی تعریف کی اے الله ! نین و آسان کی وسعوں اور اسکے بعد جس جس چیز کی وسعت تو چاہے اس کے برابر حمد تیرے ہی لئے ہے۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### سن ١٢٥ دو سجدول ك درميان پر صنى كى دعادرج ذيل ب-

١ - عَنِ الْمَنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ قَيْلِيْ يَقُولُ بَيْسَ السَّجْدَتَيْنِ ((أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ )) . رَوَاهُ أَبُودُودَ (٢)

٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ
 ( رَبْ اغْفِرْلِيْ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ وَالدَّارِمِيُّ (٣)

حفرت مذیفہ روایت ہے کہ نبی اکرم ملی کی و سجدوں کے ورمیان (جلسم) فرملیاکرتے تے ((اے میرے رب! مجھے بخش دے۔)) اے نسائی 'ابن ماجہ اور داری نے ردایت کیا ہے۔

#### مسله ۱۲۹ پہلے تشہد کی دعامیہ ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْمُ فَقَسَالَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ (﴿ أَلتَّحَيَّاتُ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَدْعُونُهُ . مُتَفَتَّ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ ﴾ فَمَّ لِيَتَحَيَّرُ مِنَ الذُعَآءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُونُهُ . مُتَفَتَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كتاب الدعاء ـ الادعية في النداء والمسلاة 🔸

عَلَيْهِ (۱)

حفرت عبدالله بن مسعود براتخد کتے ہیں رسول الله طرفیا ماری طرف متوجہ ہوئے اور فرایا "بجب تم نماز پڑھو تو کمو ((تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادت الله تعالی بی کے لئے ہے۔ اے نی ! آپ پر الله کا سلام اور اس کی رخمیس اور برکتیں ہوں۔ ہم پر بھی اور الله تعالی کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالی کے سلام۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طرفیا الله تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔)) پھر آومی اپنے لئے جو دعا پند کرے وہ مائے۔" اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

دوسرے تشد کی مسنون وعاؤل سے قبل درج ذیل وعا (درود شریف) پڑھناچاہئے۔

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قُلْنَا: يَارَشُولَ اللهِ ا كَيْسَفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُم أَمْلَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ: قُولُوا (﴿ أَلِلْهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدُ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . أَلِلْهُمُّ بَسَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ ) . رَوَاهُ اللهُ عَالَى إِنْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ ) . رَوَاهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالرحمان بن انی لیل براته به روایت به ہم نے پوچھا"یا رسول اللہ ! ہم آپ پر اور اللہ ! ہم آپ پر اور اللہ بیت پر کس طرح درود جیجیں؟" آپ ما گھرا نے فرمایا "کمو ((اے اللہ ! محمداور آل محمد پر ای طرح رحمت بھیجی - تعریف اور بررگ تیرے تی طرح رحمت بھیجی - تعریف اور بررگ تیرے تی لئے ہے ۔ یا اللہ ! محمداور آل محمد پر ای طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تو بھیا تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے ۔) " اے بخاری نے روایت کیا ہے ۔

مسله ۱۲۸ درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی بعض مسنون وعائیں ہے

۳)

و - صحيح خارى ، كتاب الصلاة ، باب الشهد في الصلاة

٧- كتاب الانبياء ، باب قول ا لله تعالى الله و الخذ ا لله ابراهيم خليلائج

عَنْ عَاتِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ يَفُــوْلُ (( أَللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيَحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيَحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ )) . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (()

حعرت عائشہ بڑ ہو اللہ اس کہ رسول اللہ سٹھ منازیس (درود شریف کے بعد) یہ دعا مانگا کرتے سے (اے اللہ ! میں تیری پناہ مانگا ہول عذاب قبرے مسے دجال کے فتنہ سے ' زندگی ادر موت کی آزمائٹول سے مناہ اور قرض سے ۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ بَكْرِدِ الصَّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ : لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَّمْنِي دُعَآءً أَذْغُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ : قُلْ (( أَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذَّنَـوْبُ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِوْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْلِكَ وَ ارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ )) . مُتْفَتَّ عَلَيْهِ (٢)

حضرت ابو بكر و بختر نے رسول الله متی کیا " جھے كوئى دعا سكسلائے جو میں نماز میں پڑھوں۔ " آپ نے فرمایا كمو ((اے الله ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم كے اور تيرے سواكون ميہ جو كن بخش سے نواز اور جھ پر رحم فرما ! يقيبنا تو ى بخش والا مرمان كا بخش ت نواز اور جھ پر رحم فرما ! يقيبنا توى بخش والا مرمان ہے۔) "اے بخارى اور مسلم نے روایت كياہے۔



أ-اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 100

## أَلْاَذْكَارُ الْمَسْنُوْنَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ مَا لَكُلاَةً الصَّلاَةِ مَا لَكُ بعداذكار مسنونه

#### فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے۔

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْمُهَا قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ
 اللهِ ﷺ باالتَّكْبِيْرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حفرت ثوبان بڑا فراتے ہیں کہ رسول اللہ طابع جب اپی نمازے فارغ ہوتے تو تین بار استغفراللہ کتے اور پھر فرماتے ((یااللہ! توسلامتی ہے 'سلامتی جھی سے حاصل ہو سکتی ہے اے بزرگ اور بخش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔)) اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

ور سَ مَعَ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَقِيْقِهِ كَانَ يَقُولُ فِسَى دُبُرِكُلِّ صَلاَةٍ مَّكُوبَةٍ (﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ صَلاَةٍ مَّكُوبَةٍ (﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ صَلاَةٍ مَنْكَ اللهُمْ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ مَنْكَ مَنْكَ مَنْكَ اللهُمْ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ مَنْكَ مَنْ لَكُوبُهُ مَنْكُ مَنْكَ اللّهُمْ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ مَنْكَ مَنْكُوبُهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ لَكُونُ وَلَهُ لَهُ لَهُ لَكُونُ لَهُ لَهُ لَهُ اللّهُ مَالِكُ لَا مُلَا لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ اللّهُ مِنْ لَكُونُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدُهُ مِنْكُونُ مِنْ لَهُ لَهُ لَهُ اللّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ وَلاَ مُعْلَى لَهُ لَلْ مُنْ لَكُونُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ مَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَكُونُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ مُ لِلْمَا لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ مُ لَهُ اللّهُ لَكُونُ لَا لَهُ لَهُ لَكُولُكُ لَلْهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا مُعْلِقُولُونُ لَا لَا لَهُ لِمَا لَعْلَيْتُ لَا لَهُ لِمُ لَا مُنْعِلًا لَهُ لَهُ لَهُ لَلْهُ لَا مُنْكُولِكُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِمَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَالِهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِمُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُولِكُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْكُولِلْ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْلّهُ لَا لَا للللّهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لَا لَا لَهُ لِلللْهُ لَا لَاللّهُ لِلْهُ لِلْمُلْكُولُولُ لَا لَاللّهُ لِلللْهُ لِلْمُ لَا لَا لَا لَهُ لَلّهُ لِللْلّهُ لِلْكُولُ لَاللّهُ لِلْلّهُ لَلْهُ ل

الْجَد)) . مُتّفَقَ عَلَيْهِ (٣)

٧- كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة

١ اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الأول ، رقم الحديث ٣٤٧
 ١ اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الأول ، رقم الحديث ٣٤٧

حضرت مغیرہ بن شعبہ رفاقہ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹی کیا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ۔ تھے ((اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشای ای کی ہے جمہ اس کے لئے سراوار ہے وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ یااللہ ! اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نواز تا چاہے تو کوئی گئے روک نہیں سکتا اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کردے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا کسی دولتند کی دولت اس تیرے عذاب سے نہیں بچاسکتی۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : آخَذَ بِيدِئْ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْتُ فَقَالَ : إِنِّى لَأُحِبُكَ يَا مَعَادُ ! فَقُلْتُ : وَآنَا أُحِبُكَ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ : فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولُ فِي : إِنِّى لَأُحِبُكَ يَا مَعَادُ ! فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولُ فِي : وَإِنَّا أُحِبُكَ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ : فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولُ فِي : رَوَاهُ أَحْمَـ لُكُلُ صَلاَةٍ (( رَبُّ أَعِنْنَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )) . (رَوَاهُ أَحْمَـ لُو وَأَبُودَاؤَدَ وَالنّسَائِقُ (١)
 (صحيح)

حضرت معاذبن جبل وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ سٹھیا نے میرا ہاتھ بکڑ کر فرہایا "اے معاذ! مجھے تم سے معبت ہے۔" میں نے عرض کیا" مجھے بھی آپ سٹھیا سے محبت ہے۔" آپ سٹھیا نے ارشاد فرمایا "اچھا تو بھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کمنا نہ بھولنا" ((اے میرے رب! مجھے اپناذکر شکر اور اپنی بمترین عبادت کرنے کی توفق عطا فرما۔)) اسے احمد 'ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا

أَن اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِكُلُ صَلَاةٍ فَلَاَثِلُ وَتَلاَئِينَ وَحَمَّدَ اللهَ ثَلاَقًا وَثَلاَئِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَقًا وَثَلاَئِينَ فَتِلْكَ فَي دُبُرِكُلُ صَلَاةٍ فَلَاثُنا وَثَلاَئِينَ فَتِلْكَ اللهَ ثَلاَقًا وَثَلاَئِينَ فَتِلْكَ وَلَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونُ ، وَقَالَ : تَمَامُ الْمِائَةِ لاَإِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ ولَـهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدِيْرٌ عُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَهِ الْبُحْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

خفرت الو ہریرہ وہ تھ کتے ہیں رسول اللہ می کی فرمایا "جس نے ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ مسبحان الله (الله پاک ہے) "۳۳ مرتبہ المحمد لله (حمد الله کے لئے ہے) "۳۳ مرتبہ المله اکبو (الله کے سال مرتبہ الله اکبو الله کے سال کوئی اللہ سب سے برا ہے) کما اس نے نانوے کی تعداد پوری کی۔ چر سویں مرتبہ (الله کے سوا کوئی اللہ منیں - وہ ایک ہے اور ایک ہے تعدور صحیح سنم ، للابانی ، رقم الحدیث ۱۲۳ ، ۲۰ عصور صحیح سنم ، للابانی ، رقم الحدیث ۲۲۱ ، ۲۰ عصور صحیح سنم ، للابانی ، رقم الحدیث ۲۲۱ ، ۲۰ عصور صحیح سنم ، للابانی ، رقم الحدیث ۲۲۱ ،

وہ ہر چزر قادر ہے) کما تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جماگ کے برابری کیوں نہ ہول معاف کردیئے جائیں گے۔"اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ أَمْرَنِـيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ
 بالْمُعَرِّذَاتِ ذَبْرَ كُلِّ صَلاَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاؤُدُ وَالنَّسَائِيُّ (١)

حضرت مقبہ بن عامر پڑھڑ فراتے ہیں مجھے رسول اللہ ساڑھ کے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا تھم دیا۔اے احمد 'ابوداؤواور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت سموزات سے مراد قرآن پاک کی آخری دوسرتی ہیں۔

٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَـلْمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الأَعْلَى (( لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْجَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتًة اَلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُـدُ إِلاَّ اللهُ وَلَا نَعْبُـدُ إِلاَّ اللهُ مَحْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ وَلَوْ كَـرِهَ أَيْهُ لَهُ النَّيْنَ وَلَوْ كَـرِهَ الْكَافِرُونَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت عبدالله بن ذهیر بوات میں رسول الله الله الله الله علی جب فرض نمازے فارخ ہوتے تو بلند آواز ے یہ حکم اور فرمات (دالله تعلق کے سواکوئی الله نہیں وہ وصدہ لاشریک ہے باوشلی ای کی ہے حمد ای کو سزا وار ہے وہ ہر چزیر قادر ہے الله کی توقیق کے بغیرنہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی قوت الله تعلق کے سواکوئی الله نہیں۔ اس کے سواہم کس کی بندگی نہیں کرتے۔ سب نعتیں ای کی قوف کے بیں۔ بزرگی ای کے لئے ہے۔ بہترین تعریف کا مالک تو وی ہے اس کے سواکوئی الله نہیں ہم اپنا دین ای کے لئے خالص کرتے ہیں کا فرول کو خواہ کتابی ناگوار کیول نہ ہو۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٨- عَنْ سَعْد بْنِ ابَى وَقَاصِ رَضِى الله عَنْهُ اَنْ رَسُولَ الله كَانَ يَأْمُرَ بِهَـــؤُلاَءِ الْكَلْمَاتِ (﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُوذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُبِكَ اَنْ اُرَدٌ اللَّي الْكَلْمَاتِ (﴿ اللَّهُمْ وَاعُوذُبِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ ﴾) . رواهُ البّحـــارِئُ "
 اَرْذَلَ الْعُمُرِ وَاعُوذُبِكَ مِنْ فِئْنَةِ الدُّنْيَا وَاعُوذُبِكَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ ﴾) . رواهُ البّحـــارِئُ "

<sup>-</sup> صحيح ستن النساني ، للإلباني ، الجزء الاول ، وقم الحديث ١٣٦٨ ٢- كتاب المساحد ، مات استحياب الذكر بعد الصلاة ٣- عنصر صحيح بخارى للزبيدي . وقم الحديث ٢٠٨٢

حفرت سعد بن الی و قاص بڑھڑ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مٹھ آج اورج ویل کلمات پڑھے کا عظم دیا کرتے تھے (اے اللہ ! میں تیری بناہ طلب کرتا ہوں بھیل سے 'برول سے اور اس بلت سے کہ پانایا جاؤں بہت زیادہ برحمانے کی عمر کو اور تیری بناہ طلب کرتا ہوں ونیا کی آزمائش سے اور عذاب قبرسے )) اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

٩- عَنْ ابِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَءَ آيَةَ الْكُوسِيّ
 دُبُرَ كُلٌ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اللَّ اَنْ يُمُونَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْــــنُ حَبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ (١)
 حَبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ (١)

حفرت الى امامه رفاتح كت بي رسول الله ملي أبيا عن فرملا الله من بر نمازك بعد آيت الكرئي پر هى اس موت ك سواكوئى چيز جنت مي جانے سے نہيں روك ، سكتى- "اسے نسائى ابن حبان اور طبرانی نے روایت كياہے-

١٠ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ رِ الْخَدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ إِذَا سَـ لَمُ النّبِيّ ﷺ مِنْ الصَّلاَةِ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (( سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَـلاَمٌ عَلَى مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (( سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَـلاَمٌ عَلَى الْمَوْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ )) . رَوَاهُ أَبُويَعْلَى ٢٠)
 (صحیت)

حضرت ابوسعید خدری بناتھ کتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائیا جب (نمازے) سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات اوا فرماتے ((تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں سلامتی ہو رسولوں پر اور حمد کے لائق صرف اللہ رب المعالمین کی ذات ہے۔)) اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیاہے۔

٩٠٠ سلسلة احاديث الصحيحة للالباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ٩٧٢
 ١٠ قله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْحُدُهُ سِينَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَسَنْ ذَالَـذِي

ا منه الله الله المنطق المنطق المنطقة على المنطقة الم

ترجم۔ "اللہ بن معبود بر بن ہے بس کے مواکوئی معبود نمیں بو زندہ اور سب کا تقائت والا ہے جے نہ او کہ آئی ہے نہ نیز۔ای کی طلبت میں ذمین و آمیان کی چیزیں میں اکون ہے بواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شقاعت کرکے وہ جانا ہے بوان کے آگے ہے اور بوان کے چیخے ہے۔ وہ اس کی مرشی کے جینے کر چیخے کے علم کا اطلہ نمیں کرکے۔ اس کی کری کی وسعت نے زمین و آمیان کو محمر رکھا ہے۔ اللہ ان کی مخاطب سے نہ محملاً ہے اور نہ انگائے ہے۔ وہ اس کی مرشی کے جینے محملاً ہے اور نہ انگائے ہے۔ وہ باند اور بحت برا ہے۔ "رمورہ بقرہ انجات کو محمد اخصر ، رخم اخدیث ۲۱۲

## أَلْاَدْعِيَةُ الْخَاصَّةُ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ بعض نمازوں كى مخصوص دعاتيں

مَّازُ تَهِدِ مِنَ اللَّهُ عَنْهَا مَالُتُ : كَانَ النَّبِيُ يَنْ اللَّهُمَ مِنَ اللَّبُلِ الْتَتَبَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ يَنْ اللَّهُمَ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَانِيْلَ وَ إِسْرَفِيْلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْمَارُضَ صَلاَتَهُ فَقَالَ (﴿ أَلِلُهُمُّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَانِيْلَ وَ إِسْرَفِيْلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْمَارُضَ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ، إهديني لِمَا اخْتَلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقُ يَاذَبِكَ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ )) . رَوَاهُ مُسْلِمُ

حضرت عائشہ رقی آی بیں کہ نی اکرم مٹی آی جب رات کو نماز کے لئے اٹھے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے فرماتے ((اے اللہ ! جو کہ رب ہے جبریل میکا ٹیل اور اسرافیل کا نشن و آسان کا پیدا کرنے والا غائب اور حاضر کا جانے والا 'جن باتوں میں لوگ اختلاف کردہ بیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا ان اختلاف کی باتوں میں تو جھے اپنی توفیق سے حق کی راہ و کھلا کیو تکہ سیدھے رائے کی طرف تو ہی ہوایت دیا ہے۔

سله اس نمازوتر میں درج ذمل دعارد هنامسنون ہے۔

عَنِ الْتَحْسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ الْهُولُولُهُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ الْهُولُولُ اللهِ ﷺ كَلَيْتَ وَ عَافِيقٌ وَلِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِيقٌ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلِّنِي فَلِمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلِّنِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَ قَلِي اللهُ عَافِيْتَ وَ عَافِيْتَ وَ عَافِيْتَ وَ اللهُ يَقْضَى وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وَ لاَ يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ )) . رَوَاهُ

٩- كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعا في صلاة الليل و قيامة

(صحيح)

التَّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاوَدَ وَالنَّسَالِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ (١)

حصرت حسن بن علی بولی کے بین کہ رسول اللہ مان کیا ہے جھے و ترول بیں پڑھنے کے لئے یہ وعا توت سکمائی ((اللی ! جھے ہدایت وے اور ہدایت یافتہ لوگوں بیں شال فرما بھے عافیت وے اور ان لوگوں بیں شال فرما بھے عافیت وے اور ان لوگوں بین شال فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ جھے اپنا دوست بنا کران لوگوں بین شال فرما جنہیں تو نے بھے دی بین ان بین برکت عطا فرما اس برائی سے فرما جنہیں تو نے بھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے باشیہ فیصلہ کرنے والا تو بی ہے اور تیرے ظاف فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے تو دوست رکھے وہ بھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دھنی رکھے وہ بھی عزت حاصل نہیں کرسکا۔ اے ہمارے رب! تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند وہالا ہے۔)) اسے ترفری ابوداؤد 'نسائی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

#### سے اس اللہ المرکی نماز کے بعد درج ذیل دعامانگنامسنون ہے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِيْنَ : يُسَلِّمُ (﴿ أَلِلْهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَيْبًا وَ عَمَلاً مُعَلَّبًلاً )) . رَوَاهُ الْسِنُ مَاحَةَ يُسَلِّمُ (﴿ أَلِلْهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَيْبًا وَ عَمَلاً مُعَلَّبًلاً )) . رَوَاهُ الْسِنُ مَاحَةَ رَبِي

حعرت ام سلمہ و این سے روایت ہے کہ نبی اکرم ساتھ کی فماز سے سلام چیرتے تو یہ وعا مالکتے ((یا اللہ ! میں مجھ سے نفع بنش علم، پاکیزہ رزق اور (تیری بارگاہ میں) مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔)) اسے این ماجہ نے روایت کیاہے۔

است المازور سے سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل کلمات کمنا مسنون ہے

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبْزَى عَنْ ٱبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ ﴿ إِذَا سَلَمَ (﴿ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ ﴾) ثَلاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَّالِثَةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣)

حطرت عبدالرحلن ایزی واقع این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم جب (نماز ورز) سے سلام کیرے تو تین دفعہ (( (ہمارا) باوشاہ (ہرخطا سے) پاک ہے (بالکل) پاک)) ارشاد فرماتے سیری دفعہ بلند آواز سے اوا فرماتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

١٠٠٠ صحيح مثن النسائي ، للإلياني ، الجزء الاول ، رقم الحنيث ١٩٤٨

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني ، الجزء الأول ، رقم الحليث ٧٥٧

٣- صعيح ستنَّ النسائي ، للإلباني"، الجزء الاولِّ ، وقم أخنيث ١٦٤٣

4.4

Bath to his hor hor bear age.

كتاب الدعا

### أَلْادْعِيَةُ فِي الصِّيَامِ روزوں ہے متعلق دعائیں

سا روزه افطار كرنے كى دعاورج ويل ہے-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ (﴿ ذَهُبَ الظَّمْآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ قَبَتَ الْمَاجُرُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ﴾﴾ رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ (١)

حصرت عبدالله بن عمر شاہ کتے ہیں نبی اکرم میں جب روزہ افطار کرتے تو فرائے ((باس میں م ہوگئی رکیس تر ہو گئیں اور روزے کا تواب ان شاء الله بکا ہوگیا۔)) اے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ اسکانی سات اللہ القدر میں سے دعا ما تکنی مسئون ہے۔

عَنْ عَالِمِنَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَالْتُ مَارَمُسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرَأَتُهِتَ إِنْ عَلِمْتُ أَنَّ لَيْهَ وَلَيْ وَاللَّهُمُ إِنَّكَ عَفُولًا تُولِي الْعَفْقِ فَاعْفُ أَنْ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَفُولًا تُحِبِّ الْعَفْقِ فَاعْفُ عَلَيْ (﴿ ٱللَّهُمُ إِنَّكَ عَفُولًا تَهُولِي فَاعْفُ عَلَيْ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَفُولًا تَهُولِي فَاعْفُ عَلَيْ وَوَاهُ النَّرْمِلِي اللَّهُمُ إِنَّالُهُمُ إِنَّالُهُمُ إِنَّا لَا مُعْفِقٍ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّالًا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ

ہے معاف رنا پند رہا ہے بھے معاف رما۔)) اسے رمدن سے دون عاب ۔ سال ۱۳۶۱ رمضان المبارک (اور دوسرے مہینوں) کا جاند دیکھ کر درج ذیل

رعاماً نگنی **جاہئے۔** 

عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ إِذَا رَآيَ الْهِلاَلَ قَـالَ

٩- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحبيث ٢٠١٦

٧- صحيح سنن التومدي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٨٩

كلب لدعاء ـ الاحية في لصيام

(( أَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْمَامْنِ وِ الْإِيْمَانِ وَالسَّلاَّمَةِ وَ الْإِسْلاَمِ رَبَّى وَ رَبُّكَ اللهُ )) رَوَاهُ النَّهُ عَلَيْنَا بِالْمَامْنِ وِ الْإِيْمَانِ وَالسَّلاَّمَةِ وَ الْإِسْلاَمِ رَبِّى وَ رَبُّكَ اللهُ )) رَوَاهُ النَّرْمِذِي ()

معرت طلح بن عبد الله والح بدوايت بي كم في اكرم الكالم جب الدويكية توبدوعا برصة ((اس الله ! جم رب جائد امن إيمان اور ملاحق أور وسلام ك مات طلوع فرا (اس جائد!) ميرا اور تيرا رب الله ب-)) است ترقدي في روايت كياب-

روزره افطار كروائے والے كو ورج ذيل وعاد في جائے۔ عُن آنس رضى الله عنه أن النبي عَلَيْ حَاءَ إِلَى سَعْدُ بْنِ عُادَةً رَصِى الله عَنهُ أَنْ النبي عَلَيْ ﴿ ( ٱلْعَلَمُ عِنْدَ عُمَ الصَّالِمُونَ وَ أَكَلَ مُعَاءً بِخُبْرِ وَ زَيْتِ مَا كُلُ ثُمَّ قَالَ النبي عَلَيْ ﴿ ( ٱلْعَلْمُ عِنْدَ عُمَ الصَّالِمُونَ وَ أَكَلَ مُعَامَدُهُمُ الْعَلَمُ عَنْدُ عُمَ الصَّالِمُونَ وَ أَكَلَ مَعَامَدُهُمُ الْعَلَمُ عَنْدُ عُمَ الصَّالِمُونَ وَ أَكَلَ مُعَامَدُهُمُ الْعَلَمُ عَنْدُ عُمْ الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَمُ بِعَلَمُ إِلَى رَوَاهُ أَبُودَاؤَة (٢) (صحيح)

حرے الس وی سے رواید ہے کہ ای اگرم طبط معرت سدیں مبادہ وی کی اللہ معرف سدیں مبادہ وی کے بال تربیف لاے تو وہ آپ می ایک کے روئی اور سائن لاے آپ می ایک ایک اور وہ اگل اور وہ ایک اور وہ ایک ایک اور وہ اور وہ ایک اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ ایک اور وہ اور وہ اور وہ ایک اور وہ اور



<sup>1-</sup> صحيح سنن الومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، وقم الحديث 2748 2- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، ولم الحديث 2733

كتاب الدعا

## أَلْاَدْعِيَةُ فِي السِنِّكَاةِ لَا الْكَانِي الْكَانِي لَا الْكَانِي الْكَانِي الْكَانِي الْكَانِي الْكَانِي

## ن کاق کامال وصول کرنے والے (تحصیلدار) کو زکاۃ لانے والول کے لئے ورج ذبل وعاکرنی چاہئے۔

عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْلَمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَنَدَقَتِهِمْ قَالَ (﴿ أَللَّهُمْ صَلَلَّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ﴾) فَأَتَاهُ أَبِى بِصَنَقَتِهِ فَقَالَ (﴿ أَللَّهُمْ صَلَلً عَلَى آلِ أَبِى أُوْلَى ﴾) . مُنْفَقَ عَلَيْهِ (١)



١- غلصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ٧٦١

### أَلْمَادُعِيَةُ فِي السَّفَرِ سنرے متعلق دعا تیں

#### الله محفوظ موجاتا ہے۔ محفوظ موجاتا ہے۔

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَنْشِهِ فَقَالَ (( بِسُمِ اللهِ تَوَكُلُكُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ )) يُقَالُ لَهُ حِيْنَفِنِ هُدِيْتَ وَ كُفِيْتَ وَ وَقِيْتَ وَوَقِيْتَ وَ وَقِيْتَ فَيَقَنْحُنَى لَهُ الطَّيْطَانُ وَ يَقُولُ طَيْطَانُ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرِّجُلٍ قَدْ هُدِي وَ وَكُنِيْتَ وَ وَقِيْتَ فَيَقَنْحُنَى لَهُ الطَّيْطَانُ وَ يَقُولُ طَيْطَانُ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرِّجُلٍ قَدْ هُدِي وَ وَقِيْقَ . زَرَاهُ أَبُوذَاؤِدَ (١) (صحيح)

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا حَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَـطٌ إِلاَّ رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ (وَ**اللَّهُمُ إِنِّيْ أَعُونُهِيكَ أَنْ أَحْسِلُ أَوْ أَحْسَلُ أَوْ أَذِلُ أَوْ** 

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الجعيث ٢٤٩

أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ (١) (صحبتُ)

#### المرين وافل مون كي وعادرج ذيل ب-

عَنْ أَبِي مَالِكِ نِ الْأَشْعَرِى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا وَلَحَ الرَّحُلُ يَنْتُهُ فَلْيَقُلُ (( أَلِلْهُمَّ إِنِّى أَسْتُلُكَ حَيْرَ الْعَوْلَجِ وَ حَيْرَ الْعَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَ لَجْنَا وَ عَلَى اللهِ وَلَحْنَا وَمَ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَوَاللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَى أَهْلِهِ . رَوَاهُ أَلُودُاوُدَ (١)

حضرت ابومالک اشعری وہ کتے ہیں نبی اکرم مٹیکیا نے ارشاد فرایا "جب آدی این گریں داخل ہو تو اے کمنا چاہئے ((اے اللہ ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں گریں داخل ہونے اور نگلنے – کی بھلائی کا-اللہ تعلق کا نام لے کرہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب بی پرہم بحروسہ کرتے ہیں)) پھر اپنے گھروالوں پرسلام بھیجے (یعنی السلام علیم کے-)" اے ابوداؤد نے روایت کیائے۔

الآل محی کورخصت کرتے وقت پیر کلمات اوا کرنے جاہیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النِّيمُ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو بَدَعُ يَدَ النِّبِيُّ وَ يَقُولُ ﴿﴿ أَسْتُوهِ عُ اللَّهُ وَيُنكَ وَ أَمَانَتُكَ وَ حَوَائِيْمَ عَمَلِكَ ﴾ رَوَاهُ النَّوْمِذِي وَ ٱبْرُدَاوِدَ وَابْنُ مَاحَةً ﴿ )

حعرت عبدالله بن عمر شاخ کتے ہیں ہی اکرم مان جا جب کی اُوی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک دو سراخود نی اکرم مان کا ہاتھ نہ چھوڑ آ اور پھر آپ مان کا ان مید وعادیت (بس تھاوین کانت اور آخری عمل اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔)) اسے تمذی اُبوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

١٠- صحيح سنن ابن داؤد ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٤٧٤/٨ ...

٢- صحيح سنن ابي داؤد ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم أخديث ٩٥٩

٣- صحيح سنن النسائي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٧٣٨

#### سواري بر بيضة وقت اور بيض ك بعد بير دعا برا مصر الم

عَن على رضى الله عِنه أَنه أَتَى بَدَآيَة لَيْرَكَيْهَا فَلَمّا وَضَع رَجَلَه فَى الرَّكَابِ قَالَ (( بَسِم الله )) ثَمَّ قَالَ (( بَسِمَ الله )) ثَمَّ قَالَ (( بَسِمَ الله )) شَمْ قَالَ (( بَسِمَانَ اللّهِ مَعْرَلْنَا هَذَا و مَا كُنا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّا إِلَى رَبّنَا لَمُنْقَلُبُونَ )) ثَمْ قَالَ (( أَلْحَمَّ لَهُ )) شَمْ قَالْمُ أَنْ ( سَبِحَانَكَ أَلِلْهُمْ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُولِي فَإِنّه لا يَفْفُر لَيُ اللّهُمْ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُولِي فَإِنّه لا يَفْفُر اللّهُ وَ (( الله أَنْتَ )) ثُمَّ ضَحَكَ فَقْبِلَ مِنْ أَى شَيْء طَيَحِكُتَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَالَ : اللّهُ صَنع كُمَا صَنعَت = الحَدِيث - رَوْاهُ أَحْمَدُ وَالْتَرْمَذِي وَ أَبْسَوْدَاوَدَ (١) رَبّولَ الله صَنع كُمَا صَنعَت = الحَدِيث - رَوْاهُ أَحْمَدُ وَالْتَرْمَذِي وَ أَبْسَوْدَاوَدَ (١) رَبّولَ الله صَنع كُمَا صَنعَت = الحَدِيث - رَوْاهُ أَحْمَدُ وَالْتَرْمَذِي وَ أَبْسَوْدَاوَدَ (١) رَبّولَ الله صَنع كُمَا صَنعَت = الحَدِيث - رَوْاهُ أَحْمَدُ وَالْتَرْمَذِي وَ أَبْسَوْدَاوَدَ (١) وصحيح)

حعرت علی بوالد ہونے کہ ان کے پاس سواری کا جانور سوار ہونے کے لئے لایا کیا۔

جب حعرت علی بوالد نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو کما ((اللہ کے نام ہے)) جب جانور کی چیٹے پر بیشہ

کئے تر کما ((سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔)) چربے وعا پڑھی ((پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہمارے
لئے اس جانور کو معز کیا حالا تکہ ہم اے معز کرنے کی طاقت نمیں رکھتے تھے اور ہمیں پلٹنا اپنے رب

می کی طرف ہے۔)) پھر تین مرتبہ ((الحمد اللہ)) اور تین مرتبہ ((اللہ اکبر)) کما چربے کلمات اوا کے ((اب
اللہ! تو پاک ہے میں نے اپنے آپ پر تھلم کیا ہے ہیں میرے گناہ بخش وے۔ تیرے سوا گناہ بخشے واللہ
کوئی نہیں۔)) پھر حصرت علی بڑائے آپ پر تھیما گیا "اے امیرالمو منین! آپ کی وجہ سے بنے
ہیں؟ "حضرت علی بڑائے نے فرایا "میں نے تی اگرم سڑھ آٹے کو ایسے تی کرتے و کھا جے میں نے کیا ہے۔

ہیں؟ "حضرت علی بڑائے نے فرایا "میں نے تی اگرم سڑھ آٹے کو ایسے تی کرتے و کھا جے میں نے کیا ہے۔

ہیں؟ "حضرت علی بڑائے نے فرایا وواؤد نے رواعت کیا ہے۔

سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفرے واپسی پر درج ذیل دعامانگنامسنون ہے۔

١٠٠٠ كتاب خهاد . ياب الصبيح إذا باط وات

٩- صحيح سنن المؤمذي ، للإلباني ، الجؤء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٤/

إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرُّ وَ التَّقْوَى وَ مِنَ الْعَمَـٰلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هُوَنْ حَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَ اَطْوِعَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ اَلْتُ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ سُوءٍ وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُهِكَ مِنْ وَعَصَاءِ السَّفَرِ وَ كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوءٍ وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْمَالِ وَالْلَّهُمِّ إِنِّى أَعُوذُهِكَ مِنْ وَعَصَاءِ السَّفَرِ وَ كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوءٍ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْلَّهُلِ )) وَ إِذَا رَحَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيْهِنَّ (﴿ آلِهُونَ عَآلِبُونَ عَآلِهُمُ إِلَيْ الْمُعْلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُونَ إِلَيْ اللَّهُ وَالْمُونَ عَآلِبُونَ عَآلِهُنَّ وَ زَادَ فِيهِنَ ﴿ (﴿ آلِهُونَ عَآلِبُونَ عَآلِبُونَ عَآلِبُونَ عَآلِهُ اللَّهُمُ وَالْمُنْ وَالْمُونَ ﴾ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حفرت عبدالله بن عمر الله الله المراح وارت ہے کہ رسول الله ما الله ما الله علی جب اپ اون پرسوار ہوجاتے سنر رفانے کی حالت میں تو تین مرتبہ الله اکبر کمہ کرید وعا پڑھتے ((پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے کئے اس سواری کو معزکیا ہم اسے معزکرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب کی طرف بی پائٹا ہے اے الله ! اس سفر میں ہم تھے سے تی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ یاالله ! ہمارے لئے ہماراسٹر آسان فراوے اور اس کی لمبائل کم کردے۔ یاالله ! سفر میں تو بی ہمارا محافظ ہے اور الل وعیال کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ یاالله ! میں سفری مشعت (دوران سفر حاوث کی وجہ سے) برے منظر اور الل وعیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پنا ما کا صافہ فرائے (اہم واپس آنے والے اور ساتھ ان الله ما کی جب رسول الله ما کی اس سفرے واپس تشریف لاتے تب بھی کی وعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرمائے ((ہم واپس آنے والے) توبہ کرنے والے اور اپنے رب کی توبہ کرنے والے ہور اپنے رب کی توبہ کرنے والے ہیں۔)) اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسا ۱۳۲۱ دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے "المله اکبر" اور بلندی سے پنچ اترتے ہوئے "مسبحان المله" کمنا چاہئے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرَنَـا وَ إِذَا أَنْزَلْنَـا سَبَّحْنَا . رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ (٢)

حطرت جابر بواتح فرماتے ہیں (دوران سفریس) جب ہم بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کتے ادر جب بلندی سے اترتے تو سحان اللہ کتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

١- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الجديث ٦٤٤

٧- كتاب الجهاد ، باب التسبيح إذا عبط وأديا

كتاب الدعاء ـ الادعية في السفر ٢٠٥١

## اسنر میں کی جگہ ٹھرنے سے قبل درج ذیل کلمات پڑھنے سے انسان ہر قتم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔

عَنْ حَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : سَسَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُقَوْلُ مَنْ نَوَلَ مُنْوَلًا مَنْ نَوَلَ مُنْوَلًا مَنْ مَنْوَلًا مَنْ مَنْوَلًا مَنْ مَنْوَلًا مَنْ مَنْوَلًا مَنْ مَنْوَلًا مَسْلِمٌ (١) حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْوَلِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت خولہ بنت محیم ر اللہ اللہ علی ہیں میں نے رسول اللہ علی ارشاد فرملتے ہوئے سا ہے کہ جو مضن کی جو مشاہ کے اللہ عنوق کے جو مضن کی جگہ فمرے اور یہ وعا پڑھے (ایس اللہ تعالی کے تمام کلمات کے دریعے ساری مخلوق کے شرے اللہ کی بناہ مانگا ہوں۔)) تو اے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں بنچائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

\*\*

١- محصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٥٩

A. The state of th

## أَلْآدُعِيَّةً فِي النَّوَاجِ نَكَاحٍ سِي مَعْلَقِ دِعَا مَيْنِ

#### الما نكاح ك بعد حيال بوى كويه وعاويلي جاميع

عَنْ أَبِي مُحَرِّدَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي ﴿ كَانَ إِذَا رَقَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَـزَوُّجَ أَـال (( بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عُلَيْكُمَا وَ جَمْعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ )) . رَوَاهُ أَخْمَـهُ وَالْمَرْبِفِي وأَبُوْدَاؤَدَ وَابْنُ مَاجَةً (١)

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹھی اکا کرنے والے آدی کو ان الفاظ سے دعا دیتے (( اللہ مجملے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بعلائی پر انقاق پیدا فرمائے۔)) اسے احمہ' ترفدی ابوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

سے کا کے بعد بوی سے پہلی ملاقات پر شوم کو یہ دعاما تلی چاہئے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ مَّـالَ : إِذَا نَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً أَوْ إِشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلُ (﴿ أَلِلَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَـا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمًا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ ﴾) . رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ (٢) (حسن)

حضرت عمرو بن شعیب اپ باپ (لینی شعیب سے) اور شعیب اپ وادا (عبدالله بن عمرو بن عاص بھی اپ وادا (عبدالله بن عمرو بن عاص بھی اسے کوئی عورت سے عاص بھی اللہ اس بھی سے کوئی عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یوں دعا کرے (( اے الله ! میں تھے سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جھے سے بناہ ما تکتا ہوں کرتا ہوں اور جھے سے بناہ ما تکتا ہوں

١- صحيح ستن أبي فاؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٨٦٦

٧- صحيح منزر أبيداؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٩٨٦ع شياية؛ يتي ، بياليابال ، وليسه وبيعدت بمنته - ا

كتاب الدعاء - الادعية في الزواج

اس کے شرے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے شرسے۔)) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

184 بیوی سے جمبستری کرنے سے قبل بید دعا پڑھنی مسنون ہے۔

185

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَـوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُأْتِينَ أَمْلَهُ قَالَ (( بِسْمِ اللهِ ٱللهُمَّ جَنَّبَنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا )) مَا إِنْهُ أَنْ يُقَدِّرُهُ مِنْيُطَانَ أَبَدًا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (١)

حضرت عبدالله بن عباس فی الله است م که رسول الله می الله عبرالله بن عباس فی الله است که رسول الله می الله این این الله این این الله این این الله این الله این الله این این این الله الله این این الله این

\*\*

١- عيصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ٨٢٨

كتابالدعا

### أَلْاَدْعِيَةُ فِى الطَّسِعَامِ كُمَّانْ يَيْخِسِ مَعْلَقَ دعاكيں كَمَانَا شُوعَ كَرِنْ سِهِ قَبِل "بِم الله" يِرْحَنَا مَسنون ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُسُولِ اللهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَامٌ ! سَسِمٌ اللهُ وَ عَلَامً كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ هِمَّا يَلَيْكَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (١)

حضرت عمرین آبو سلمہ واللہ کھتے ہیں میں بھین سے ٹی اکرم مٹھیا کی تربیت میں تھا (کھاتا کھلے ا ہوئے) میرا ہاتھ (سالن) میں محومتا تھا۔ مجھے رسول اللہ سٹھیا نے فرمایا (( بیٹا ! ہم اللہ کو اور اپنے دائے سے اللہ کو اور اپنے اللہ سے اللہ کا درایت کیا ہے۔

مانا شروع كرنے سے قبل ودبم الله" بمول جائے تو ياد آنے پر درج ذيل وعارد هني جائے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُلُ (﴿ بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ فَلْيَقُلُ (﴿ بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ أَوَّلِهِ وَ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهِمُوالِمُ اللهِ

حضرت عائشہ رہ ہو کہ مول اللہ سی کے رسول اللہ سی کے فرایا "جب کوئی محض کھانا شروع کرے تو اے بم اللہ پڑھنی چاہئے اور اگر ابتداء میں بم اللہ پڑھنا بمول جائے تو اے بول کمنا چاہئے۔ (( اول اور آخر اللہ کے نام سے کھانا ہوں۔))" اسے تندی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور آخر اللہ کے نام سے کھانا ہوں۔))" اسے تندی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

الکا کوئی چیز کھانے سینے کے بعد یہ دعا یا تکنی چاہئے۔

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٣١٣

٧- صحيح سنن أبوداؤد ، للالباني ، الجزء الخاني ، رقم ألحديث ٣٢٠٢

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ٱلْحُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : مَنْ أَكُلَ طَعَامُ ا فَقَهَالَ ﴿﴿ ٱلْحَمْلُ ۚ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَلَا وَ رَزَقَيْلِهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنَّىٰ وَ لاَ قُوَّةٍ ﴾﴾ غُفِـرَ لَـهُ سًا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) (**حسن**)

حطرت معاذ بن الس جبق والله الي باب سے روايت كرتے ميں كه رسول الله ما كا الله عليا في فرمايا "جس نے کمانا کملا اور یہ وعارد می (( اللہ کا شکر ہے جس نے جھے کمانا کملایا اور یہ رزق بغیر کس طافت اور قوت کے مطا فرملیا)) اس کے سارے پہلے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔" اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

#### ا المحاتا کھانے والے کو درج ذیل دعادینی مسنون ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ تَوْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَسِي قَـالَ فَقَرَّتُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَ وَطَبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بَتَمَرِ فَكَانَ يَأْكُلُ وَ يَلْقِى النَّوَى بَيْنَ إسْپَعَيْهِ ثُمَّ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرَبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ : فَقَالَ أَبِي ْ وَ أَخَذَ بِلِحَامِ دَاتَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَّنَا فَقَالَ ﴿﴿ أَلَّكُمْ مَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقُتُهُمْ وَاغْفِرْلُهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ ﴾) رَوَاهُ مُسْلِّمٌ ﴿٢)

حضرت عبدالله بن بسر والله كمت بي رسول الله ما الله عليها ميرك والدك كمربطور ممان تشريف لائے ہم نے آپ مالیا کی خدمت میں کھانا اور وطبہ (مجور سمی اور پیرے تیار کردہ کھانا) بی کیا۔ اس کے بعد تھجور لائی گئی- رسول اللہ مٹائیل اسے کھا کر عنھلی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے پھر آب مٹائیا کی خدمت میں کوئی مشروب لایا کیا آپ مٹائیا نے مشروب نوش فرملیااور اسے دے رہا جو آپ الزائد کے دائیں طرف تھا (واپس کے وقت) میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑر کمی متى- آپ تاليا سے موض كيا (يارسول الله مالية) ميرے حق مي الله تعالى سے وعا فرائي رسول الله الله على الله الله المحمدة في السين وياب اس من يركت عطا فراانس بنش دع ان ر رحم فرا-)) اسے مسلم نے دوایت کیا ہے۔

وضاحبت دوسری دماستد به اے تحت ماهد فرائی۔ الماس دورھ پینے کے بعدیہ دعاما تکن جاہے

١- صحيح سنن أبن هاجة ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٩٥٧
 ٢- كتاب الاطعمة ، باب استحباب وضع النوى خارج التمر، ج ٢

#### كتاب الدعاءُ ـ الادعية في الطعام

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلُ (﴿ أَلِلْهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَ اَطْعِمْنَا حَيْرًا مِنْهُ ﴾﴾ وَ إِذَا سَقَى لَبُنَا فَلْيَقُلُ (﴿ أَلِلْهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَ اَطْعِمْنَا حَيْرًا مِنْهُ ﴾﴾ وَ إِذَا سَقَى لَبُنَا فَلْيَقُلُ (﴿ أَلِلْهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ ﴾) فَإِنّهُ لَيْسَ شَىءٌ يُحْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالطَّسْرَاتِ إِلّا اللَّبَنُ . رُوَاهُ التّرْمِذِي وَ أَبُودَاؤِدَ (١)



( ) A Company of the second of

A BARBARA BARBARA MARANA

٩- صحيح سنن أبي داؤد ، للالبالي ، الجَّزء الثالي ، رقم الحديث ٣٩٧٣

المنظمة المنظ

# أَلْادْعِيَةُ فِي الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ

# من وشام ورج ويل دعاكين ما مكناهم نون ع

١- عَن أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عنه عَن النبي ﴿ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَصِبَحَ ( اللَّهُمُ بِكَ أَصِبَحُنَا وَ بِكَ أَمْسِينَا وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الْمُصَيِّرُ) وَ إِذَا أَمْسِينَا وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الْمُصَيِّرُ) وَ إِذَا أَمْسِينَا وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الْمُصَيِّرُ) رَوَاهُ أَمْسِينَا وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَمْوتُ وَ إِلَيْكَ النَّسُورُ () رَوَاهُ أَمْسِينًا وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَمْوتُ وَ إِلَيْكَ النَّسُورُ () رَوَاهُ أَمْسِينًا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ النَّهُ مِنْ اللَّهُمْ بِكَ النَّسُورُ () ( أَلِلْهُمْ بِكَ أَمْسِينًا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ اللَّهُمْ بِكَ النَّسُورُ () ( أَلِلْهُمْ بِكَ أَمْسِينًا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ نَحْيا وَ اللَّهُمْ بِكَ النَّسُورُ () ( أَلِلْهُمْ بِكَ أَمْوِلُكُ أَمْ وَاللَّهُمْ يَا لَهُ أَمْسِينًا وَ بِكَ نَحْيا وَ بِكَ لَا لَهُ إِلَى اللَّهُمْ بِكَ اللَّهُمْ بِكَ أَمْ إِلَى اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ إِلَى اللَّهُمْ لِكَ أَلِي لِللللَّهُمْ إِلَى اللَّهُمْ لِكُونَا وَمِلْكُ إِلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُمْ لِلْكُونَا وَلَا لِللللّهُمْ لِلللللْكُونَا وَاللَّهُمْ لِلْكُولُولُونَا اللَّهُمْ لِلْكُولُ الللللَّهُمْ لِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُ اللَّهُمُ لِلْكُولُولُ الللَّهُمُ لِلْكُولُولُولُ الللَّهُمُ لِلللللَّهُمْ لِلْكُولُولُ اللَّهُ لِلْكُولِ اللَّهُ لِللللَّهُمْ لِللللللَّهُمْ لِلْكُلِيلُولُ الللَّهُمْ لِللللللَّهُمْ لِلْكُلُولُولُ اللَّهُمُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّالِقُلْلِيلُكُولُ الللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلْلِلْكُولُ اللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللَّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللْمُ لِلللللّهُ لِللللللْمُ لِلللللللّهُ لِللللللللللللّهُ لِللللللللْمُ لِلِلْكُلِلْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللللللللْمُ لللللللْمُ لِلللللللّ

حفرت الو بريره و و قطر قرات بي جب مح موتى قو رسول اكرم مل الي يد وعارف ( اك الله ! تيرى مرانى ي و وارد عن اور تيرك الله ! تيرى مرانى ي اور تيرك الله ! تيرى مرانى ي اور تيرك حكم ي اور جب شام كام مرس كام و اور (مرنے كام بعد) دوباره زنده موكر تيرك حضور حاصر موتاب )) اور جب شام موتى قويد وعا فرات ( اك الله ! تيرى مرانى ي مرت عمر كام و تيرى مرانى ي المرت كام كام و تيرى مرانى ي المرت كام تيرك حكم ي مرس كادر (مرنے كام بيد) تيرى طرف عى بالمنات م)) است الوداؤد في دوات كا

٢- عَن افن هُمَوْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ لَللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

كلف الدهاء ـ الاحية في الصباح والنسآء

مِنْ فَوْقِيْ وَ أَعُودُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ﴾ يَعْنِي الْعَسْفِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ (١) مِنْ فَوْقِي وَ أَعُودُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ﴾

حضرت عبدالله بن عمر عالمة فرات بين رسول الله طائع جب بحى شام اور منع بوتى تو درج ذبل كلست برسنا بهى نبيس چمورت تنه ( ياالله ! بين تحص دنيا اور آخرت بين عافيت كاسوال كرا بول اپنه دين اور دنيا كه معلط بين اور اسپنه مال اور الل كه معلط بين- ياالله ! ميرك عبوب واسپنه مال اور الل كه معلط بين اور اور ميم عبرى حالات وار بحه خوف مه محفوظ فرا- ياالله ! آكم يجهد واكي ياكي اور اور به ميمى حالات فرا اور بين آپ كى عقمت كه مدة بناه ما تكابول اس بات مديد مين باك كيا جاؤن )) ينى فرا اور بين كه وضن سه اور اور در دوايت كياب-

٣- عَنْ آبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَالِم عَنْهِ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلُّ يَوْمٍ وَ مَسَاءٍ كُلُّ لَيْلَةٍ (( بِسَسَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا يَعْتُرُ مَعَ اسْمِهِ هَيْءٌ فِي الْمَارْضِ وَ لا فِي السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ )) فَلاَثَ مَسرًاتِ فَعَمُولُ هَيْءٌ ، فَكَانَ آبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفَ قَالِجٍ فَحَعَلَ الرَّحُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آبَانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُ إِلَى آمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّتُنكَ وَ لَكِنَى لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَهِ لِي لَيْمُضِى اللهُ عَلَى قَدَرَهُ . رَوَاهُ النَّرْمِذِي قُ ابْنُ مَاحَةً وَ آبُوذَاوَدَ (٢)

حضرت ابان بن عثان بڑافی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ سڑافیا نے فربا "جو فض ہر میح و شام تین تین حرقہ بیکلمات کے گا( اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسان کی کوئی چیز تقصان نہیں بانچا سکی اور وہ خوب شنے اور جاننے والا ہے۔)) اسے کوئی چیز تقصان نہیں بانچا سکی گی۔ حضرت ابان بڑافی کو فائح ہو گیا تو اس آدی نے ان کی طرف (میرانی) سے ویکنا شروع کیا۔ حضرت ابان بڑافی نے کما "تم میری طرف کول دیکھ رہے ہو۔ موسے رسول سڑافیا ویکی ہی ہے جیسی میں نے تھے سے بیان کی ہے لیکن میں نے اس روز یہ دعا نہیں برحی متی رایوں موجائے۔ اسے ترفری الن باجہ اور ایوداؤد نے روایت کیا ہے۔

٩- صحيح سنن أبي داؤد ، للإلبالي ، الجزء الغالث ، رقم الحديث ٢٣٩ ٤

٧- صحيح مننَ الوَّمَدِّي ، للالباليّ ، الجَوْء الثالث ، رَّقَمُ الحديث ٢٦٩٨

عَنْ عَبِّذِ اللهِ بَنِ خَبِيْبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجُنَا فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَ طُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّىٰ لَنَا ، قَالَ : فَأَذْرَكْتُهُ ، فَقَالَ : قُلْ ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ : قُلْ ، فَلَمْ أَقَلُ شَيْعًا ، قَالَ : قُلْ ، قُلْتُ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ (( قُلْ هُو الله أَحَدُ وَاللهُ عَرَّاتِ تَكُفِيْكَ مِنْ كُلُ شَيْءٍ . رَوَاهُ وَاللهُ عَرِّدَتُهُ مِنْ كُلُ شَيْءٍ . رَوَاهُ التَّرْمِذِي ) حِيْنَ تُمْسِي و تُصْبِح فَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلُ شَيْءٍ . رَوَاهُ التَّرْمِذِي رُدُهُ . التَّرْمِذِي رُدَهُ .

٥- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيْهُ الْإِلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيْهُ الْإِلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَ أَنَا عَبْهُ كُ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لِكَ بِيعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لِللّهِ إِلَّا أَنْتَ مَن قَالَهَا مِنَ اللّهَارِ مُوْقِقًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْمِى فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللّهُلِ وَ هُوَ مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

معرت شداوین اوس بھتھ کتے ہیں کہ رسول الله بھی اے فرملیا "سب سے افضل استغفاریہ ب کہ تم کمو (( اے الله ! تومیرا رب ہے تیرے سواکوئی اللہ نہیں تو نے بی جھے پیدا کیا ہے میں تیرا بدہ موں تھے سے کئے موے عمد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم موں اپنے کے موت

٩- صحيح سنن الومذي ، فلالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٣٩

٣- عصر صحيح الاري ، للزيدي ، ولم الحديث ١٠٠ و٢

برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کر ا موں اور ایے گناہوں کا اقرار کرنا ہوں۔ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی بخشنے والا نہیں)) رسول اللہ میں ا نے فرملا "جو مخص بیہ کلمات یقین کے ساتھ ون کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہوجائے تو وہ جنتی ہوگااور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کے اور مج ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ مجی جنتی ہے۔"اہے بخاری نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُسلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْـرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ ، قَـالَ : أَمَا لَـوْ قُلْتَ حِيْسَ أَمْسَيْتَ ﴿ أَعُونُهُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرُّ مَا خَلَقَ ﴾ لَمْ تَضُرُّكَ . رَوَاهُ مُسْلِم (١)

حضرت ابو ہریرہ وہ فی کے بیں ایک آدی رسول اللہ مٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یا رسول الله ! گزشته رات محو کے وسنے کی وجہ سے مجھے بہت الکیف ہوئی-"آب ما الله اے فرمایا "أكرتم شام ك وقت يه وعايره لية ( ميل بناه ماتكرا مول الله تعالى ك كال (براثر) كلمات ك ذريع تمام محلوق کے شرے)) تو حميس كوكى ج نقصان ند بنجاتى-"اےمسلم فے روايت كياہے-

٧- عَنْ أَبِيْ عَيَّاشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُسُولَ اللهِ ﷺ قَمَالَ : مَنْ قَمَالَ حِيْسِنَ يُصْبِحُ (﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلُّ شَيَّءٍ فَدِيْرٌ ﴾ كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اسْمَعِيْلَ وَ كُتِيبَ لِـهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ حُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ كَانَ فِي حِرْزِ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي وَ إِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ خَتَّى يُصْبِحَ . رَوَاهُ أَبُودَاؤدَ وَالنُّ مَاجِعَة (٢) (صحيح)

حعرت ابو عماش بوالتر سے روایت ہے کہ نی اکرم ساتھا نے فرمایا "جس نے مع کے وقت سے كلمات يرصے (( اللہ كے سواكوئي اللہ حسين وہ ايك ہے اس كاكوئي شريك حسين باوشائي اس كے لئے ب تعریف کے لائق اس کی ذات ہے اور وہ ہرچزر قاور ہے)) تو اس اولاو اسلیل سے ایک غلام آزاد كرف كا تواب ملا ب (اس ك علاه) اس ك نامه اعمال ميس دس نيكيال كسى جاتى بي- وس برائیاں مثائی جاتی میں وس ورجات باند کے جاتے اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے آگر کی

٩- عتصر صحيح مسلم ، للإلباني ، رقم الحديث ١٤٥٧
 ٧- صحيح منن أبي داؤد ، كتاب المدعا ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسي

کلمات شام کے وقت کے تو یکی ثواب ملتا ہے اور میم تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔" اے الوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٨- عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصِيِّحُ فَلاَثَ مَرَّاتِ (( أَعُوْدُ بِاللهِ السّعِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشّيْطَانِ الرَّجِيْمِ )) فَقَرَءَ ثَلاَثَ يُصِيِّعُ فَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَ كُلَ الله بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكِ يُصِلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى أَيْاتٍ مِنْ آخِن يُصَلُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى وَ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَ مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
 رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ (١)

حضرت معمل بن بیار وہ ہے روایت ہے کہ نی آکم ما ہے ہے فرمایا "جس نے مج کے وقت تمن مرتبہ (( میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ما نکتا ہوں جو خوب سننے اور خوب جانے والا ہے)) کما اس کے بعد آپ ما ہے اس مورہ حشر کی آخری تمین آیات علاوت فرما کیں اور فرمایا "اس فخص پر اللہ تعالی سر ہزار فرشتے مقرر فرماتا ہے جواس کے لئے شام تک وعا کرتے رہتے ہیں اور اگر اس روز اس کی موت واقع ہوجائے تو وہ شمید مرتا ہے اس طرح جس فخص نے شام کے وقت کی کلمات کے۔ اس کے لئے کی اجر واثواب ہے۔ "اسے ترزی اور واری نے روایت کیا ہے۔

وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ أَبُـوْ بَكُـرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ قُلْتُ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ قُلْتُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَ إِذَا أَصْبَعْتُ قَـالَ : قُـلُ (( أَللَّهُمَّ عَالِمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُـلُ (( أَللَّهُمّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ النَّهُادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْمَارُضِ رَبٌّ كُلُّ شَيْءٍ وَ مَلِيْكُهُ أَصْهَدُ أَنْ لاَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ النَّهُادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْمَارُضِ رَبٌّ كُلُّ شَيْءٍ وَ مَلِيْكُهُ أَصْهَدُ أَنْ لاَ

٩- مشكوة المصابيج ، للالباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ٢٩٥٧

• ١ - عَنْ جُونِدِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ جَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا أَبْكُرَةً حِيْسَ صَلَّى الصُّبْحَ وَ هِيَ فِي مُسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْحَى وَ هِيَ حَالِسَةٌ ، قَـالَ:هَـا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَأَرَقْتُكِ عَلَيْهَا ، فَالَتْ : نَعَمْ ! قَالَ النِّينُ عَلَيْ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ (( سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ا اللهِ رَضِيَ نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَتِهِ )) رَوَاهُ مُسْلِلُمْ (٢) حفرت جورید بھافا سے رواعت ہے کہ نی اکرم مٹھا جرکی نماز کے لئے گھرے نظے و وہ (یعنی حضرت جویرید) نماز کی جگه بر بیشی (اذکار و وفا نف کرری) خمیں۔ رسول اکرم مانچام جاشت کے وقت وائیں تشریف لاے تو دیکھا کہ معرت جوریہ اس وقت تک (اپنے مصلے یم) بیٹی ہیں۔ آپ مائی اے ارشاد فرمایا "جوريد جب سے يل (مجم) كيا تھا تب سے تم اى طالت يل بيفى (و كليفه كر رى) مو؟" حفرت جوريد ے رخصت ہونے کے بعد) وار کلے تین تین بار ایے کے میں کہ اگر ان کا وزن تمارے آج ک سادے وان کے وظیفہ سے کیا جائے تو وہ (جار کلے) بحاری موجا کس وہ کلے یہ بی سب معان الله عدد حلقه (الله تعالى كى مخلوق كى تعداد ك يرابر الله كى تنبيح بيان كرتابول) مسبحان الله رضى نفسه (الله کے راضی ہوئے تک میں اللہ کی تشیح بیان کرتا ہول) سب حدان المله زنمة عرضه (الله کے عرش ک ۔ وُذُن کے براہر عمل اللہ کی تشجع بیان کرتاہوں) سبسحسان اللہ صداد کیلست (اللہ کے کلمات کو تحریر كركے كے لئے جتنى سياى مطلوب ہے اس مقدار كے برابريس اللہ تعالى كى تتبيع بيان كر تابول-)" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٩ - صحيح منن الومذي ، للإلباني ، الجزء الثالث . رقم الجديث ٢٧٠١

٧- كتاب الذكر و الدعا ، باب التسبيح اول النهار و عند النوم ، الجزء الثاني ، رقم الصفحة ٣٠٤

#### مه دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا

عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﴿ أَلَلْهُمَّ آتِنَا فِي اللَّهُنَّيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَابَ النَّارِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حعرت الس والله فرات بي أكرم النظامي اكثروعايد موتى (( ياالله ! جميس وياش بحى خر عطا فرمااور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَ أَصْلِحْ لِيْ دُنْيَاىَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِسي وَ أَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الْتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلُّ شَرْ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .

معرت ابو بريره والله كت بيل كد رسول الله التي بدوعا والكاكرت سفى ( ياالله ! مير وين کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے میری دنیا کی اصلاح فرماجس میں میری روزی ہے میری آخرت کی اصلاح فرما جمل مجھے (مرنے کے بعد) پلٹ کرجانا ہے میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باحث منااور موت کو جریرائی سے بیخے کے لئے راحت بنا-)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

الما صحت عافیت امانت اچھا اخلاق اور رضا بالقصناء طلب کرنے کی

١- مختصر صحيح كازي ، للزبيدي ، رقم الحديث ٢٠٨٤ ٧- محتصر صحيح مسلم ، للألباني ، وقع الحديث ١٨٦٩

كتاب الاعية الجامعة

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَسْنَلُكَ الصَّحَّةُ وَالْعِقَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ الرُّضَا بِالْقَدْرِ )) رَوَاهُ الْبَيْهَتِيُّ (١)

#### مدایت و تقوی کا کدامنی اور بے نیازی طلب کرنے کی دعا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ﴿ (أَلَلْهُمّ إِنِّي أَسْتَلُكَ الْهُدَى وَ النَّقَى وَالْعَقَافُ وَالْهِنَى ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿٢)

معرت عبدالله بن مسعود بن اکرم ملی اکرم ملی است کرتے ہیں کہ آپ ملی اگرتے تے (( یاالله ! میں تحد سے بدایت تقوی کی کدامنی اور ب نیازی کا سوال کرتا ہوں۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### نفاق 'ریا جموث اور خیانت جیسی بری عادات سے بیخے کی دعا

عَنْ أُمَّ مَعْيَدٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ طَهَرْ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ وَ عَمَلِي مِنَ الرَّيَآءِ وَ لِسَانِي مِنَ الْكَاذِبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْجِيَانَةِ فَإِلَّكَ مَعْلَمُ مِنَ الْجِيَانَةِ ( مَا تُخْفِى الصَّلُورِ )) رَوَاهُ الْبُيْهَقِيُّ (٣) ( صحيح)

حعرت ام معبد بھ اللہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ ساتھ کو فراتے ہوئے سا ہے (( یااللہ ! میرے دل کو نفاق سے 'عمل کو ریا ہے' زبان کو جمعوث سے اور آگھ کو خیانت سے پاک کردے کیونکہ تو آگھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھی باتوں کو جاتا ہے۔)) اسے بہتی نے ردایت کیاہے۔

١- مشكرة الصابيح . للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٥٠٠

٧- مختصر صحيح مسلم ، للآلباني ، رقم الحديثُ ١٨٧٠

٣- مشكوة المصابيح . للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٥٠١

### 

١- عَنِ الْنِ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُومُ مِنْ مَخْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُلاَءِ الدَّعْوَاتِ لِاَصْحَابِهِ (( أَللَّهُمُّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلَّقُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَ مِنَ الْيَقِبْنِ مَا تُهَوَّنَ بِهِ عَلَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلَّقُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَ مِنَ الْيَقِبْنِ مَا تُهَوَّنَ بِهِ عَلَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّقُنَا بِهِ جَنَّتِكَ ، وَ مِنَ الْيَقِبْنِ مَا تُهَوَّنَ بِهِ عَلَيْنَا مَ اللهُولِ فَي عَلَيْنَا مَا اللهُولِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ ظَلَمَنَا وَالْصُرُونَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَبِعْمَلُ مُصِيْبَتَسَنَا فِي فَي عَلَيْنَا وَ لاَ تَبْعَلُ مُعَلِيدًا مَنْ ظَلَمَنَا وَ لاَ مَبْلَعَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا )) دَيْنَ اللهُ اللهُ

حطرت عبداللہ بن عمر شکاھا کتے ہیں کم بی ایسا ہوا کہ نبی اکرم مانیا کسی مجلس سے اشھے ہوں اور صحابہ کرام دی قطیم کے لئے یہ دعانہ مانی ہو (( یااللہ ! تو ہمیں اتنی خشیت عطا فراجو ہمارے اور ہمارے عزاموں کے درمیان حاکل ہوجائے اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فراجو ہمیں تیری جنت میں پنچادے اور اتنابقین عطا فراجو دنیا کے مصائب سے ہمارے لئے آسان بنادے یااللہ ! جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں آکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پنچا اور ہمیں اس فائدے کا دارث ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں آکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پنچا اور ہمیں اس فائدے کا دارث ہمارینی عمر بحر ہمارے حواس سمجے سلامت رکھ) جو هض ہم پر ظلم کرے اس سے قو انقام لے دھمنوں کے مقابلے میں ہماری مدو فرادین کے معاملے میں ہم پر مصبت نہ زال دنیا کو ہماری زندگی کاسب سے بڑا مقصد نہ بنا نہ ہی دنیا کو ہماری نہ فراجو ہم پر مصبح سامت کیا ہے۔

٧- عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكُثْرَ فِيْهِ لَغَطْهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ (( سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ )) إِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ )) إِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِي مُجْلِسِهِ ذَلِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ (٢)
 مُجْلِسِهِ ذَلِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ (٢)

حضرت ابو ہررہ و الله كمتے ہيں رسول الله ملتي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٨٣

٣- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٣٠

فضول باتیں بہت ہوئی ہوں اور اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعلانگ کے (( یااللہ! تو اپنی جر کے ساتھ (ہرضا سے) پاک ہے گوائی دیا ہوں تیرے سوا کوئی اللہ نہیں میں تھے سے بخش طلب کرتا ہوں۔ فیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔) تو اس مجلس میں (کئے گئے) اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"اے تمذی نے روایت کیا ہے۔

#### ساره مصائب وآلام میں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَكْفَرُ دُعَاءِ الرَّسُولِ عِنْ ﴿ لَيَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ فَبُتْ قَلْمِي عَلَى دِيْنِكَ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِي ۗ إِلاَّ وَ قَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ فَمَنْ شَآءَ أَقَامَ وَ مَنْ شَآءَ أَزَاغَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (١) (صحيح)

حعرت ام سلمہ رقی ہونی ہیں کہ ٹی اکرم سی کیا ہے وہا بھوت ماٹا کرتے تھے (( اے دلوں کے بھیرنے والے ! میرا دل اللہ تعالیٰ کی دو الکلیوں کے بھیرنے والے ! میرا دل اللہ تعالیٰ کی دو الکلیوں کے درمیان ہے جے جانب داہ راست پر قائم رکھے جے جانب بعثلاے۔ اے تمذی نے روایت کیا ہے۔ اس تاکس رقی آفیا کو سکھائی اس میں اکرم مالی کیا ہے۔ اس میں اکرام مالی کیا ہے۔ اس میں اکرام مالی کیا ہے دعرت عاکشہ رقی آفیا کو سکھائی

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَلَمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ (( أَللَّهُمُ اللهُ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمُ أَعْلَمُ وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمُ أَعْلَمُ أَللُّهُم إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا النَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمُ أَعْلَمُ اللَّهُم إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَ نَبِيكَ اللَّهُم إِنِّى أَسْأَلُكَ مَنْ النَّالِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول أَوْ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول أَوْ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول اللهُ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول اللهُ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول أَوْ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول أَوْ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَول أَوْ عَمَل وَ أَعُودُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ مَاحَدَ اللهُ عَمْلُ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُل قَصَاءِ قَصَيْتُهُ لِي خَيْرًا )) رَوَاهُ الْمُنْ مُونَ مَا حَد وَاللَّهُ وَالَعُولُهُ مِنْ النَّالِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُل قَصَاءِ قَصَيْتُهُ لِي خَيْرًا )) رَوَاهُ الْمِنْ مَاحَة (٢) وصحيح)

حطرت عائشہ وہن اس روایت ہے کہ نی اکرم سی اس نے انس بید دعا سکھائی (( یااللہ! بیں بھر طرح کی بھلائی مائل ہوں جلد یادر کی جے میں جاتا ہوں اور جے بیں نہیں جاتا اور تھے سے پناہ طلب کرتا ہوں اور جے بین نہیں جاتا ہوں اور جے بین نہیں جاتا ہوں اور جے بین نہیں جاتا

١- صبحيح سنن الوملك ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٧٩٣
 ٣- صبحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣١٠٢

iri |

كلف الدعاء ـ الاعية الجامعة

یااللہ! میں تھے سے ہروہ بھلائی ہانگا ہوں جو تھے سے تیرے بندے اور تیرے نی نے ماگی اور ہراس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نی نے پناہ ماگی - یا اللہ! میں تھے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا بھی جو جنت کے قریب لے جائے یااللہ! میں حیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے یااللہ! میں تھے سے ورخواست کرتا ہوں کہ تولے میرے لئے جس نقدیر کا فیملہ کیا اسے میرے حق میں بمتر بناوے۔)) اسے این ماجے نے روایت کیا ہے۔

مات مسكيني مين زندگي بسر كرنے اور مرنے كي دعا

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْسَىْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَاتِهِ (( ٱللَّهُمَّ أَخْبِنَى مِسْكِيْنَا وَ أَمِنْنِي مِسْكِيْنَا وَ احْشُرْنِی فِسَی رُمْوَةِ الْمَسَاكِیْنِ )) . رَوَاهُ ابْنُ أَبِیْ شَیْبَةَ (۱)

ا المرشكرادرتواضع كے حصول كى دعا

عَنْ بُرِيدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ ﴿ أَلِلْهُمْ اجْعَلْنِي شُكُووًا وَاجْعَلْنِي مِنْكُووًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعَيْنِ النَّاسِ كَبِيرًا )) . رَوَاهُ الْبَرَّارُ (٢) حضرت بريده رَفِظَ كم مِن كر رسول الله مَنْ الله عنه وعاماً كل ﴿ إِلالله ! مِن مَمْ مَن والله و مرول كي تقريل بنا بنا و ے )) اے برار نے روایت كيا مبركرتے والا اور ابني نظر مِن چھوٹا اور دو مرول كي نظر مِن بنا بنا وے )) اے برار نے روایت كيا

本本

٧- سلسلة آحاديث الصحيحة ، للإلباني ، الجزء الأول ، رقم الحديث ٣٠٨ ٢- الدعوات المالورات من محمد عاشور ، رقم الصفحة ٤٨

كتاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الْإِسْتِعَ الْأَوْدِيَةُ فِي الْإِسْتِعَ الْحَوْدُ اللَّهُ اللّ

### الم بنتی اور بری تقدیرے پناہ ماکنے کی دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَالُ مِنْ جَهْا و

الْبَلاَّءِ وَ دَرُكِ الشُّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شِمَاتَةِ الْآغْدَاءِ )) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١)

حعرت ابو ہریرہ دہائی کتے ہیں رسول اللہ مل کے ( زیردست مشقت سے 'بدیختی سے ' بری لقامی سے اور وشمنول کے خوش ہونے سے پناہ مالگا کرتے تھے۔ )) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ' وضاحت ماکے الفاظ بین ہوں کے الملهم الی اعود ایک من جهد البلاء و دوک البنساء و سوء المصداء و حساسه الاعداء "اب اللہ ! میں بناہ اگما ہوں زیرات شفت سے ' بدینتی سے' یری نیلے اور دشنوں کے خوش

### الله ك غص اور زوال نعت بناه ما تكنى دعا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (( أَللَّهُمُّ إِنِّيْ أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَسَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ مَنْ عَالِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ مَنْ عَالَيْتِكَ وَ مُعَلِيَتِكَ وَ مُعَلِيعِكَ وَ مَعْمِيعِ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حفرت عبداللہ بن عمر شکھ فرماتے ہیں رسول اللہ سی کیا کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی ( یاللہ ! میں تیری نعمت کے زوال ' تیری عافیت سے محروی 'تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر طرح کے غصے سے بناہ مانگ ہوں۔)) اس مسلم نے روایت کیا ہے۔

المرم مل ورج ذيل جار چيزول سے پناه مانگا كرتے تھے۔

١- اللؤلؤ والموجان ، الجزء الثاني . رقم الحديث ١٧٣٣

٢-- كتصر صحيح مسلم ، للإثبائي ، رقم الحديث ١٩٩٣

كتاب قدعاء ـ الادعية في الاستمادة

عَنْ أَبِى ۚ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (﴿ أَلَلْهُمُ إِنَّى أَعُودُ إِلَى اللهِ ﷺ عَنْ أَلْوَرَبُعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ أَعُودُ إِلَى اللهِ يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ أَعُودُ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

#### الما حق کی مخالفت نفاق اور برے اخلاق سے پناہ ما تکنے کی دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ (﴿ أَللَّهُ سَمَّ إِنْسَىٰ أَعُودُ لِكَ مِنَ السَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَ سُوءِ الْأَخْلاَقِ ﴾) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢)

حضرت الوجريره والخفر سے رواعت ہے كه رسول الله طبيع بيد وعاما تكاكر تے تنے (( ياالله ! من حضرت الوجريره والله ا

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا دَعَا قَـالَ (( أَللَّهُمَّ اللهُمْ وَ الْمُخْبِنِ وَ صَلَعِ اللَّيْنِ وَ الْمُخْبِنِ وَ صَلَعِ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّهُمْ وَ الْمُحْبُنِ وَ عَلَمَ اللَّهُمْ وَ الْمُحْبُنِ وَ عَلَمَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُولُولُواللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُولُوا اللَّهُمُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَال

حعرت انس بھٹھ کہتے ہیں کہ نی اکرم مٹھ اس دعاماتگا کرتے تنے (( یااللہ ! میں اگر اور غم ، کردری اور سستی ، بدول اور بھیلی و قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظب سے تیری بناه ما تکتا ہوں۔)) اے نمائی نے روایت کیا ہے۔

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجنوء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٩٤

٣- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٩ ٥

كلبُ الدعاء ـ الاعبة في الاستعلاة

#### مرنے سے پناہ مانگنے کی دعا نیز مرتے وقت شیطان کے جملے سے پناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ أَبِى الْبَسْرِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَـانَ يَدْعُوْ (﴿ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ إِلَى الْبَسْرِ وَضِى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَـانَ يَدْعُوْ (﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ أَبِكَ أَنْ أَعُودُ أَبِكَ أَنْ الْمَوْتَ وَ أَعُودُ أَبِكَ أَنْ أَهُونَتَ وَ الْعَسْرِيلِكَ مُدْبِرًا وَ أَعُودُ أَبِكَ أَنْ أَهُونَتَ لَيْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الا عذاب قبراور ميح دجال ك فتف ع بناه ما تكف كي دعا

وضاحت مديد ملا نبهه اع تحد الده فراكي

الما شیطان کے وسوسول سے بناہ ما تکنے کی دعا

عَنْ أَبِى ۚ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : فَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ يَـلَّتِيَ الشَّـيْطَانُ أَحَدَّكُمُ ۚ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَــإِذَا يَلَفَـهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْـيَنْـتَـهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حضرت الوجريره والتح سے روایت ہے کہ رسول اللہ فے فرالما "شيطان تم على سے كى كے پاس آتا ہے اور كتا ہے قلال كو كس نے پيدا كيا ہے؟ قلال چيز كس نے پيدا كى ہے؟ حتى كہ يہ كتا ہے كہ تيرے رب كو كس نے پيدا كيا ہے؟ ليس جب الكى سوچ آئے تو « اعوذ بالله من المشيطان المرجيم ٥) (هل شيطان مردود سے اللہ كى بناہ مائكا ہوں) كے اور (آئدہ الكى سوچ سے) بالا دہ۔ " - صحيح سن الساني ، للزماني ، الجوء الثالث ، رقم الحدیث ١٠٥٠ كتف طدعاء - الاعية في الاستعادة

اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### سي ياه مانكني كو وه ويوانكي اور مختلف بهاريون سي يناه مانكني كي دعا

عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ (﴿ أَلِلْهُمَّ إِنِّي أَعُودُهُ لِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجَلَامِ وَ الْجُنُونِ وَ مِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ ﴾) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (صحيح)

جعرت الس بن تحدیث روایت ہے کہ رسول اللہ طاق خرا کرتے تنے (﴿ یااللہ ! یس تیری بناه انگا موں برص کو ڑھ 'جنون اور بری باریوں سے۔)) اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

#### سعا برے ہمائے اور برے دوست سے بناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ عُقْبُهَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَالَ : كَانَ النَّسِيُّ ﷺ يَشُولُ (( أَللُّهُمُّ إِنَّى َ أَعُونُهُكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَ مِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَ مِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَ مِنْ صَسَاحِبِ السُّوْءِ وَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ ذَارِ الْمُقَامَةِ )) . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٢) (صحيح)

معترت حقبہ بن عامر وہ کئے ہیں کہ نی اکرم مٹھ اید وعامالگا کرتے سے (( یااللہ ! یس اپنے گھریس برے مثب وروز ' بری گھڑی 'برے ساتھی اور برے بسائے سے تیری بناہ مانگنا ہوں۔)) اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

#### ا برے اخلاق 'اعمال 'خواہشات اور پیاریوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ عَمْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (( أَللَّهُ عَمْ إِنِّى أَعُودُبُكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَ ٱلْأَهْوَاءِ وَ الْأَدْوَاءِ )) رَوَاهُ السترْمَدَىٰ وَ الطَّبَرَانِىُ وَالْحَاكَمُ (٣)

حضرت نیاد بن علاقہ رہ اللہ کی کہا گئے ہیں رسول اللہ ساتھ کے فرمایا (( یااللہ ! میں برے اخلاق ، برے اعمال ، بری خواہشات اور بری بیاریوں سے تیری بناہ ما نکما ہوں۔)) اسے ترزی ، طبرانی اور ماکم نے روایت کیا ہے۔

الما کان آنکھ 'زبان 'دل اور شرمگاہ کے شرسے پناہ مانگنے کی دعا۔

٩- صحيح سنن النساني ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٥٠٦٨

٧- سلسلة أحاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٤٤٣

٣- صحيح سنن ألؤمذي ، للالباني ، الجَزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٤٠

عَنْ شَكُلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَمْنِيْ تَعَسَوُّ أَ أَتَعَوَّذُ بِهِ قَالَ قُلُ (( أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَ شَرَّ بَصَرِى وَ شَرَّ لِسَانِيْ وَ شَسَرٌ قَلْبِيْ وَ شَرٌ مَنِيِّيْ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)

حضرت شکل بن حید اپنے باپ بوٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "بارسول اللہ! مجھے کوئی ایسا تحوید سکھلائے جس کے ذریعہ میں پناہ عاصل کرسکوں۔ آپ باتھ اسلام فرمایا "کمو (( اے اللہ! میں اپنی ساعت بسارت کنان کل اور شرمگاہ کے شرسے حمری بناہ مانگنا موں۔))" اے نسائی نے روایت کیا ہے۔

الا فقیری و قلت اور دنیا و آخرت میں ذلت سے پناہ ما تگنے کی دعا۔
الا کسی پر ظلم کرنے یا اپنے اوپر ظلم ہونے سے پناہ ما تگنے کی دعا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ (( أَللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُبُكِ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَعُوذُبِكَ مِنَ الْقِلَةِ وَاللَّلَةِ وَ أَعُوذُبِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢)

حضرت ابو ہریرہ بھٹی سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹھ کیا فرملیا کرتے تھے (( اے اللہ ! میں فقیری سے روین اور ونیا کی ضرور تول میں) کی سے اور (ونیا و آخرت میں) رسوائی سے تیری بناہ مانگنا ہوں کہ میں کمی پر ظلم کروں یا کوئی جھے پر ظلم کرے۔))" اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

دنیا کے فتوں اور عذاب قبرے پناہ مانگنے کی دعا

وضاحت مدد ملا نبره اع قت اله فراكي-



١- صحيح منن النسائي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، وقم الحديث ٢٩ ، ٥

٧- صعيح سنن النسائي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٥٠٥

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الْهَــمِّ وَالْحُـزْن رنج اورغم کے وقت کی دعائیں

#### الما شدت عم اور رج مين درج ذيل دعائين ما تكني جامين-

١ - عَنِ الْبِنِ عَبَّسَاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَانَ يَفُولُ عِنْدَ. الْكَرُبِ (﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ إِللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهُ إِلَّا أَلَهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ رَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيْمِ )) . مُتَّفَقّ عَلَيْهِ (١)

كلمات ادا فرملياكرة تن (( عقمت اور حوصلے والے اللہ كے سواكوئي الله نميس عرش عظيم كے مالك الله کے سواکوئی اللہ نمیں زمین و آسان کے مالک اللہ کے سواکوئی اللہ نمیں وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے-)) اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُــوْلُ اللَّهِ ﷺ وَعَــوَاتُ الْمَكْرُوْبِ ﴿ اللَّهُمُّ رَحْمَتُكَ أَرْجُوا فَلاَ تَكِلْنِي ۚ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَ أَصْلِحُ لِيئ شَانِيْ كُلُّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤِ ذَ (٣) (حسن)

حضرت ابو بكن والخد فرائع بن رسول الله علي لله في ارشاد فرمايا "مريشان آدى كى دعا به ب (( اے اللہ ! میں تیری رحمت کا امپروار ہوں جھے لحد بحرکے لئے بھی میرے ننس کے حوالے نہ كر- ميرك تمام حالات درست فرمادے- تيرے سوا كوئي الله نهيں-)) اسے ابوداؤد نے روايت كياہے-

٣- عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ ((يَسا

١ الملؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٤٩
 ٢ صبحيح سنز أبي داؤد ، للإلباني ، الجزء الثالث ، وقم الحديث ٤٢٤٦

IFA

كتبُ لاعاء ـ الاعية في لهم والعزن

حَيُّ يَا قَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْتُ ﴾ . رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَ الْحَاكِمُ (١) (ىحسن)

حطرت الس والله سے روایت ہے کہ جب نی اکرم عظم کو کوئی بریشانی الاس موتی تو فرات (( اے زعرہ اور تھامنے والے (کا کات کے) میں تیری رحمت کے وسلے سے تھے سے فریاد کرتا ہوں۔)) اے ترفری اور حاکم نے روایت کیاہے۔

٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْمَهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْمَ مَا أَصَابَ أَحَدُ قَطُّ هَمُّ وَ لاَ حَزَنٌ فَقَسَالَ ﴿﴿ أَللَّهُمُّ إِنَّىٰ عَبْدُكَ وَابْنٌ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِيكِ نَاصِيَتِيْ بِيَلِكَ قَاضٍ فِي خُكْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاءُكَ أَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِـهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ إِسْتَأْثُوتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْسِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَ نُسوْرَ صَسْرَىٰ وَ جَلاَءَ حُزْنِيْ وَ ذَهَابَ هَسْىٰ وَ غَمَّىٰ ﴾ إلاَّ ذَهَبَ ا للهُ هَمَّهُ وَ حُزْنَهُ وَ أَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَوْجًا . قَالَ : فَقِيْلَ يَا رَسُولَ ا للهِ أَلاُّ نَتَعَلَّمْهَا ، فَقَالَ : بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يُتَعَلِّمَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)

حعرت عبدالله بن مسعود رہا تھ کہتے ہیں رسول الله ساتھ اسے فرمایا "جب سی محض کو دکھ اور غم بنیج تو مندرجه ذیل دعا پر مع (( یاالله ! مین تیرابنده مول تیرے بندے اور بندی کا بینا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے ، تیرا ہر عم مجھ پر تافذ ہونے والا ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیملہ انساف پر منی ے میں تھے سے تیرے ہراس مام کے وسلے سے سوال کرتا ہوں جے تونے خود اسے لیے پند کیا ہے یا امی کتاب میں نازل کیا ہے یا ابی محلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اینے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار' سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غمول کو ددر کرنے کا ذراجه بنادي-)) قو الله تعلل اس كاوكه اور خم دور كردية بين اور اس كى جكه مسرت اور خوشي عنايت كرتے بين عبدالله بن مسعود و في الله على محله كرام و مي الله عرض كيا "يارسول الله ! بم يه وعا ياونه كرليس؟" رسول الله ما الله عن ارشاد فرايا وكول نسي جرسف والي كو جاسية كه يه وعاياد كرلے-"اے احمد نے روایت كياہ

عَنْ أَسُمآءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : عَلَمَنِيْ رَسُولُ اللهِ

١- صحيح صنن التوملت ، للإلباني ، الجزء الثالث ، وهم الحديث ٢٧٩٦
 ٢- عدة الحصن والحصين ، وقد الحديث ٣٢٣

كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرَبِ (( أَ لللهُ أَ لللهُ رَبُّىٰ لاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا )) . رَوَاهُ ابْسُنُ مَاحَةَ (١) كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرَبِ (( أَ لللهُ أَ لللهُ رَبُّىٰ لاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا )) . رَوَاهُ ابْسُنُ مَاحَةَ (١)

حضرت اساء بنت عمیس و الله کہتی ہیں رسول الله بین شدت غم میں ورج ذیل کلمات پڑھنے کے لئے سکھلائے (( اللہ بس اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں رکزتا-)) اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

7- عَنْ أَبَى النِ كَعْبِ رَضِى الله عَنْمُ قَالَ : قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى أَكْثِرُ الصَّلاَةِ عَلَيْكَ مَكَمْ أَخْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ مَقَالَ : مَا شِئْتَ . قُلْتُ : اَلرُّبُعَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : النصف ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : النصف ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ اللَّكَ . قُلْتُ : اَجْعَلُ للكَ لَكَ . قُلْتُ : اَلْعَلْمُ لللَّهُ مَا لَكُ مَا شَئْتُ وَدُتَ فَهُو حَيْرًا لَكَ . قُلْتُ : اَجْعَلُ للكَ مَا شَئْتُ وَدُتَ فَهُو حَيْرًا لَكَ . قُلْتُ : اَجْعَلُ للكَ مَا شَعْدَ وَيُعَلِّمُ لللَّهُ مَا لَكُ فَيْ مَعْمُلُكَ وَيُكَفِّدُ لَلْكَ ذَنْبُلْكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي (٢) صَلاَتِي مُعَلِي مَا مَلْكِ وَيُكَفِّدُ لَكُ ذَنْبُلْكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي (٢) وَلَانَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت ابی بن کعب بوالتی کمت بین میں نے عرض کیا"یارسول اللہ ! میں آپ ما آلیہ کر کرت

سے درود بھیجا ہوں اپنی دعا میں کتا وقت درود کے لئے وقف کوں؟" حضور اکرم ما پہلیا نے فرایا
"جنتا تو چاہے۔" میں نے عرض کیا" ایک چو تعالی سی ہے؟" آپ ما پیلیا نے فرایا "جنتا تو چاہے " کین
اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھاہے۔" میں نے عرض کیا "نصف وقت مقرر کروں؟" آپ
مائی مقرر کروں؟" رسول اللہ مائی کیا نے فرایا "جنتا تو چاہے " کین اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے اچھا
ہے۔" میں نے عرض کیا "میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لئے وقف کرتا ہوں۔" اس پر سول اللہ مائی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لئے کائی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخش کا باعث ہوگا۔" اسے ترزی نے روایت کیا ہے۔

میں نے عرض کیا "میں اپنی سارے دکھوں اور غموں کے لئے کائی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخش کا باعث ہوگا۔" اسے ترزی نے روایت کیا ہے۔

وقت درج ذیل دعائیں مانگی اور پریشانی کے وقت درج ذیل دعائیں مانگی اللہ میں۔

٩- صجيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٩٣٣
 ٣- صحيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٩٩٩

١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللهِ مَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَا رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَ اللهُ عَنْ مَ اللهُ عَنْ مَ اللهُ عَنْ مَ اللهُ وَجُونُهُ أَعْدَاءِهِ بِالرَّيْحِ وَ هَوْمَ اللهُ اللهُ عَنْ مَ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّه

٧- عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِسَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِسَ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ ( أَللَّهُمُ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْدِهِمْ وَ نَعُوْدُ بِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ )) . رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَ أَبُـوْدَاوَدَ
 (٢)

حعرت ابوموی رہنی سے روایت ہے کہ نی اکرم سٹھیا جب کسی قوم سے اندیشہ محسوس کرتے تو فراتے (( یااللہ ! ہم کفار کے مقابلے میں تجنے آگے کرتے ہیں اور ان کے شرسے تیری پناہ مانگلتے ہیں-))اسے احمد اور ابوداؤدنے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ النّبِيُّ عَلَيْةً إِذَا غَزَا قَالَ (
 ( أَللَّهُمُ أَنْتَ عَضُلِينٌ وَ أَنْتَ نَصِيْرِينٌ وَ بِكَ أَفَاتِلُ )) . رَوَاهُ أَبُودَارُدَ (٣) (صحيح)

حفرت انس بن مالک روائد سے روائت ہے کہ نبی اکرم مٹھی جب جنگ کرتے تو یہ وعالم تلتے (( یااللہ ! تو بی میرا بازو ہے تو بی میرا مددگار ہے تیرے بی سمارے میں جنگ کرتا ہوں۔)) اے احمہ نے روایت کیاہے

١- مشكرة الصابح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٤٥٥

٧- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجنوء الثاني ، رقم الحديث ٧٤٤١

٣- صحيح سنن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٢٩١

حضرت عبید بن عمیر بنات کی دول اور عورتوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بخش (( اللی ! ہماری اور تمام مومن مردوں اور عورتوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بخش فرائان کے دلوں میں الفت ڈال دے 'ان کے درمیان اصلاح فرا' اپنے اور ان کے دعمن کے مقابلہ میں ان کی دو فرا' اے اللہ ! ان اہل کہ کافروں پر لعنت کرجو (لوگوں کو) تیری راہ پر چئے ہو درمیان اضلاح بین میرے رسولوں کو جمٹلاتے ہیں ' تیرے دوستوں سے جنگ کرتے ہیں ' یااللہ ! ان کے درمیان اختلاف ڈال دے 'ان کے قدم ڈکرگاوے اور ان پر ایسا عذاب تازل فرما ہے تو مجرم لوگوں سے جمیر تا نہیں ' ہم اللہ الرحن الرحیم 'اے اللہ ! ہم جھے سے دو اور بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں ، تیری ناشری نہیں کرتے ہوں اور تیری تافرانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور تیری اسے چھوڑتے ہیں۔ ہم اللہ الرحن الرحیم یااللہ ! ہم تیری بی بیری کرتے ہیں صرف تیرے کی تیرے بین مرف تیرے کی تیرے بین عرب بین مرف تیری کرتے ہیں تیری برا میں بین کر رہے گا۔) نامیدار ہیں ہینگ کافروں کو تیرا عذاب بین کر رہے گا۔)



٢- كتاب الشخارة , باب دعاء القنوت

كتابالنعا

# أَنْ اَدْعِيَةُ فِي الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ مَعْلَقَ وَعَالَمِينَ مَعْلَقَ وَعَالَمِينَ مَعْلَقَ وَعَالَمِينَ

#### المريض كى عيادت كوفت به دعاكي برطفى مسنون بين-

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضِرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عَنْدَهُ مَنْعُ مِرَارٌ (﴿ أَسْأَلُ اللهُ الْعَظِيْمُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ ﴾) إِلاَّ عَلَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (١) (صحيح)

جہم میں درد' بخاریا کسی بھی دو سری بیاری کے مریض کودم کرنے کی دعا کیں۔

١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلْــهُ شَــٰكَا إِلَى رَّسُولِ اللهِ ﷺ
 وَحَمَّا يَجِدُهُ فِي حَسَدِهِ مُنْدُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 ضَعْ يَلَاكُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَاتًا وَ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (﴿ أَعُودُ لِهِ اللهِ وَ قُلْرَبِهِ مِنْ شَـرً مَا أَجِدُ وَ أَحَاذِرُ ﴾
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت عثان بن الوالعاص والخد فرات ميس كه ميرب جسم ميس ورو تفايس في رسول الله ملايم

- صحيح منن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٦٦٣ - عصو صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٤٧

کو ہتایا تو رسول الله النظیم نے حضرت عثان دولتھ سے کما جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر تمن بار ( بہم الله)) کمو اور سات مرتبہ یہ دعا ماگو (( میں الله تعالی کی مدد اور قدرت کے ذریعے اس بیاری سے پناہ مائگا ہوں جو جھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا جھے خدشہ ہے۔)) اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

٧ - عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى الله عَنْهَ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الْ إِنْ اللهِ عَنْهَ أَنْ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الْ إِنْ اللهِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرَّ كُلُّ لَفْسٍ إِنْ عَيْنٍ حَاسِدٍ أَنَّهُ يَشْفِيْكَ بِإِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابوسعید زوای ہے روایت ہے کہ حضرت جریل میرت فی ساتھ کے پاس آئے اور پوچھاکیا آپ بیار بیں آپ ساتھ کیا نے فرمایا ہاں تو حضرت جریل میرت اس طرح دم کیا (( اللہ کے نام سے تجے دم کر تاہوں ہر تکلیف دہ چیزے ہر نفس کے شرے اور صامد کی نظرے اللہ سیجے شفا عطاکرے اللہ کے نام سے تجے دم کر تا ہوں۔)) اے مسلم نے روایت کیاہے۔

٣- عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا إِشْـتَكَى مِنْا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ (( أَذْهِبِ الْبَأْسِ رَبَّ النَّاسِ وَ الشّفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَآءَ إِنَّا شِفَآءَ لاَ شِفَآءَ لاَ شِفَآءَ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا )) . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (٢)

سد الما نظرید کے مریض کو دم کرنے کی دعایہ ہے۔

٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ
 وَ الْحُسَنَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (( أُعِيْدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَوْ كُلُّ شَيْطَانِ وَ

١- محتصر صحيح مسلم ، للإلباني ، رقم الحديث ١٤٤٤ أ

٢- مختصر صحيح مسلم ، للإلبالي ، رقم الحديث ١٤٦٠

كتف الدعاء - الادعية في المرض والموت كتف الدعاء - الادعية في المرض والموت

هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلُّ عَيْنِ لأَمَّةٍ )) وَ يَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَرِّذُ بِهَا إِسْمَعِيْلَ وَ إِسْبَحَقَ . رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالنَّرْمَذِيُّ وَ أَبُودَاؤَدَ وَابْنُ مَاجَةَ (١) (صحيح)

حطرت ابن عباس بی افزات میں کہ رسول اللہ ما کیا مطرت حسن اور حسین بی الے کے لئے ہوں دہ جانور اور نظرید سے محفوظ رہنے کے بول دعا فرماتے (( میں تم دونوں کے لئے ہر شیطان تکلیف دہ جانور اور نظرید سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالی کے کامل اور پر اثر کلمات کے وریعے پاہ ما نگما ہوں۔)) اور فرماتے "میلیک تمہارے باپ (ابراہیم میلات) اسلیمل میلات اور امحق میلات کے لئے امنی کلمات کے ساتھ پناہ ما نگلتے تھے۔" اسے بخاری م

ترفدی کابوداؤد اور این ماجد نے روایت کیاہے۔ وضاحت ایک آدی کے لئے دملائقے وقت احدادی ای بھائے احداد کرا جائے۔

وصاحت این اوی نے وقت وقت دیا واجع اس و ما مانگنی جائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ ( ( أَلْحَمْدُ لِللهِ اللهِ عَلَى كَثِيْرٍ مُمَّنْ خَلَقَ تَفِضِيْهُ ﴿ )) (( أَلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيْرٍ مُمَّنْ خَلَقَ تَفِضِيْهُ ﴿ )) لَمْ يُصِبُهُ ذَالِكَ الْبَلاَءُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢).

حطرت ابو ہریرہ زوات ہے دوایت ہے کہ رسول الله میں ایک ورلیا دوجس نے کی معیبت زدہ (یا بیار) آدی کو دیکھ کر کما ((اس الله کا شکر ہے جس نے مجمعے اس معیبت سے بچلیا ہے جس میں تجمعے جسلا کیا ہے اور (اس الله کا شکر ہے) جس نے مجمعے بہت می دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرائی ہے۔)) وہ محض (کمنے والا) مجمی اس معیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ "اسے ترفری نے روایت کیا ہے۔

سانپ کچھو اور زہر ملے جانوروں کے کاٹنے سے محفوظ رہنے کی دعا۔

وضاحت مندسهاك تحت مديث نبرد لاه فراكي-

۱۸۸ برے امراض (برص مکوڑھ اور دیوائگی وغیرہ) سے پناہ مانگنے کی دعا۔

نسينة ١٨٨

وضاحت مدد مئد نبر ١٤١٨ هد نهائي

٩- صحيح صنن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٩٦٣
 ٣- صحيح صنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٧٧٩

كتاب الدعاء . الادعية في المرض والموت 110

# مسه الما جم میں درویا کئی تکلیف کو دور کرنے کی دعا۔

وضاحت مدین منله نمرسدائے تحت ملاطه فرائس۔

المریض کو زندگی کے آخری لمحلت میں درج زیل دعاما تکنی چاہئے۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ۖ وَلَهُوْ مُسْتَنِدٌ إِلَىَّ يَقُولُ لُ

﴿ أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى )) . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (١)

حضرت عائشہ و الله فراتی من (وقت وفات) رسول الله علی میرے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے تھے۔ میں نے آپ مانچا کو یہ الفاظ ادا فرماتے ہوئے سنا ((پیاللہ! مجھے بخش دے مجھ بر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ (لیمنی اینے ساتھ) ملادے-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیاہے۔

المسابع الما المسلم مصيبت ياغم (مثلًا موت وغيره) كي خبر سننے ير درج ذمل كلمات كيني مستون بي-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُــهُ مُصِيْبَةً فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ أَلِلَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَ أَخْلُفُ لِيْ خَيْرًا مُّنْهَا ﴾ إلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حطرت ام سلمه وي في فراتي بين رسول الله والحال عليه الدين المالي وجب كسى مسلمان كومعيبت منع اور وہ یہ دعالی جس کا اللہ نے تھم ویا ہے (( ہم سب اللہ کے لئے بین اور ہم سب کوای کی طرف پلٹا ے' یااللہ! مجھے میری مصیبت کے عوض بھتر اجر دے اور اس سے بہتریدل عطا فرلہ)) تو اللہ اس کو پہلے ہے بہتر بدل عطا فرائے گا۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

میت کے ور ثاء سے تعزیت کرنے کی مسنون دعارہ ہے۔

عَ. أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ شَوَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضُهُ ثُمُّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبَعُهُ الْبَصَرُ فَضَجُّ نَاسٌ مــن ٱهْله فَقَالَ لاَ تَدْعُواْ عَلَى أَنْفُسكُمْ ۚ إلاَّ بِخَيْرَ فَإِنَّ ٱلْمَلاَئكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ

١- محصر صحيح مسلم ، للإلباني ، رقم الحديث ١٦٦٤

كنف الدهاء - الدعية في المرض والموت

(( ٱللَّهُمَّ اغْفَرْ لَاَبِي سَلَمَةَ وَ أَرْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَ اخْلُفْهُ فِي عَقِبه فِي الْفَسَابِرِيْنَ وَاغْفَرْلَنَا وَ لَهُ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوَرْلُهُ فَيْهِ )) . رَوَّاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ام سلمہ رقی ای بین کہ رسول اللہ سی کے اہارے کم انشریف لائے۔ اس وقت ابو سلمہ رفاقت کی آئیس بند کیں اور فرایا سلمہ رفاقت کی آئیس بند کیں اور فرایا مسلمہ رفاقت کی آئیس بند کیں اور فرایا مسلمہ رفاقت کی آئیس بند کیں اور فرایا مسلمہ رفاقت کی آئیس بند کیں اور فرایا تو رسول اکرم سی جاتی ہے و نظراس کے تعاقب میں جاتی ہے۔ "کمروالے اس بات پر رونے کے قورسول اکرم سی جاتی ہو کہتے ہو فرائی (ایا فرائی اسلمہ رفاقت کے حق میں) یہ دعا فرائی (ایا فرائی اللہ ! ابوسلمہ کو بخش وے ہوائے اور اس کے بہمائدگان کی نسل اللہ ! ابوسلمہ کو بخش وے مہائے رابا العالمین ! ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرا میت کی قبر کشلوہ کردے اور اے نورسے بحروے۔ )) اے مسلم نے روایت کیاہے۔

# سے میت قبرمیں رکھتے وقت سے دعا پڑھنی مسنون ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْفَبْرَ فَسِالَ (( بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ (٢)

حضرت عبدالله بن عمر تنكفات روایت ب كه رسول الله النظامیت كو قبر می انارتے وقت به وعا برجتے (( الله ك نام سے اور رسول الله النظام كے طریقه پر (ہم اسے قبر میں انارتے ہیں-))" اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت كياہے-

#### المال المارت قبور کی مسنون دعادرج ذیل ہے۔

عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلَّكِسِى اللهُ قَالِمُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيةِ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ (٣)

# حفرت بريده والله فرائع بين جب لوك قرستان جانے كے لئے تكلتے تو رسول الله علي انسين

١- كتاب الجنائز ، باب في اغماض الميت والدعا له إذا حضر

٧- كتاب الجنائز ، باب ما جاء ما يقول إذا دخل الميت القبر ، ج ١

٣- كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور

كتف لاعاء ـ الاعية فى المرض والموت

زیارت قیور کے لئے یہ وعاسکھلیا کرتے تھے (( اس علاقہ کے مسلمان اور مومن باسید ! اسلام علیکم ہم ان شاہ اللہ تمهارے پاس آنے ہی والے ہیں میں اللہ تعالی سے اپنے لئے اور تمهارے لئے خیرو عافیت طلب کرتا ہوں-))اسے احمد اور مسلم نے روائت کیا ہے۔



الدعا الدعا

# أَلتَّ وْبَهُ وَالْاِسْتِغْفَارُ توبه اور استغفار

ہدہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی

19/1

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْفَلْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تِتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حعرت عائشہ بھی ہے ہیں رسول اللہ مٹھائے نے فرمایا "بندہ جب اعتراف کناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہروقت کھلا رہتا ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقْبَـلُ تَوْبُــةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ (٢)

حعرت عبدالله عربی مل کتے ہیں رسول الله علی الله علی الله تعلی بندے کی توبہ قبول فرما تا ب جب تک انسان پر نزع طاری نہیں ہوتی۔ "اسے ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

الما توبه كرف والے كنگار 'بهترين انسان بين-

عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُملُّ ابْسِ اَدَمَ خَطَّاءٌ وَخَمْرُ الْخَطَّانِيْنَ اَلتَّوَّابُوُ ۚ ثَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ وَالدَّارِمِيُّ (٣) (صحيح)

حعرت انس بہٹھ کتے ہیں رسول اللہ مٹھی اے فرمایا "سارے انسان خطاکار ہیں اور بهترین

١- مشكرة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٣٣٠

٢- صحيح سن الومذي ، للألباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٠٢

- ب محيح سن الومدي ، للالباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ٢٠٢٩

129

كتاب الدعاء - التوية والاستغفار

#### ظاکار وہ بیں جو توبہ کرتے ہیں۔"اے ترزی این ماجہ اور داری نے روایت کیا ہے۔ اسان عالم ہوجا تا ہے۔

عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انَّ الْمُؤْمِنَ اَذْنَبَ كَانَتْ لَكُنَةٌ سَوْدَلُهُ فِي قَلْيهِ فَإِنْ تَابِ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَصُقِلَ قَلْبَهُ وَأَنْ زَادَتْ فَذَالِكَ الرَّانَ الَّذِي لَكُمْ اللهُ تَعَالَى فِي كُنْسِبُونَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَإِسِنِ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كُنْسِبُونَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَإِسِنِ مَا كَانُو يَكُسِبُونَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْسِنِ

حطرت ابو ہررہ بو بھی کہتے ہیں رسول اللہ مٹھیا نے فرملیا "مومن جب کناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کت پڑ جاتا ہے اگر توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل صاف کردیا جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہ کت پڑھتا رہتا ہے اور کبی ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بول ذکر کیا ہے (( ہر گر نمیں بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔))" کیا ہے (( ہر گر نمیں بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔))" اے اجمرہ اور این ماجہ نے روایت کیاہے۔

#### سع اکرم الرا ایک مجل میں سوسو مرتبہ استغفار کرتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَخْلِسِ يَقُولُ ((رَبُّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَى اِنْكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الْعَفُورُ )) مِأْفَةَ مَرَّةٍ . رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَأَبُودُواوَدَ وَابْنُ مَاحَةً) (٢)

حطرت عبدالله بن عرفی الله علی ایک ہم رسول الله میں کے بوب واستغفار گئے ہے ایک مجلس میں آپ میں کا بید عبدالله بن عرف ایک مجلس میں آپ میں کا بید اور است میرے رب! مجمع بخش دے میری توب قبول کرنے والا اور بخشے والا ہے۔)) کتے تھے۔اسے احمد الو واؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مشرک کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شرک نہ چھوڑے۔

عنْ أَبِيْ ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ

٩- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلبالي ، الجزء الثالي ، رقم الحديث ٣٤٧٧
 ٣- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٧٠٧٥

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتف للدعاء ـ لتوية والاستغفار ١٧٠٠

لِعَيْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوتَ النَّفُسَ وَهِي مُشْرِكَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)

الله ما کارت سے استغفار کرنے والوں کو رسول الله ما کا خوشخبری دی ہے۔

عَنْ عَبْدًا للهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طُوبَيْ لِمَنْ وَجَلهَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ ۚ إِسْتَغْفَارًا كَثِيْرًا . رَوَاهُ أَبْنُ مَاحَةَ (٢)

حطرت حیداللہ بن بسر بھٹھ کتے ہیں رسول اللہ مانجا نے فرمایا "مبارک ہو اس محض کو جو اپ علمہ اعمال میں کثرت سے استعفار پائے۔" اے ابن ماجہ نے روایت کیاہے۔

ra فوت شدہ والدین کے لئے اولاد کا استغفار کرنا نفع بخش ہے۔

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْدِرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهُ عَزُّوجَالً لِيَوْفَعُ الطَّرْجَـةَ لِلْعَبْـدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّـةَ فَيَقُولُ (( يَـارَبُ ! أَنَّىٰ لِـى هَــدِهِ فَيَقُولُ : بِاسْتَغْفَارِ وَلَلبِكَ لَكَ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)

حطرت ابو بریره بوالله کتے ہیں رسول الله مائلیا ساللہ الله تعالی نیک بندے کا جنت میں ورجہ بند فرماتا ہے تو وہ بوچمتا ہے "اے میرے رب! بدورجہ مجھے کیے طا ہے؟" الله تعالی فرماتا ہے "تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر-"اے احمد نے روایت کیا ہے۔

مع وشام سيد الاستغفار پڑھنے والا جنتی ہے۔

وضاحت مدى معد نبرمه اك تحت لاه فراكي-

١- مشكوة الصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٣٦١

٣- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلياني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ٢٠٧٨

٣- مشكوة المصابيح ، للالباني . الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٣٥٤

كتف الدعاء - التوبة والاستغفار ١٣٦١

#### السنام المال من المال المالي من المالي من المالي من المالي المالي

عَنْ جَابِرِ رَضَى ۚ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَأُذْنُوبَاهُ فَقَالَ : قُلْ (( اَللَّهُمَّ مَغْفُرَتُكَ اَوْسِعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَّحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْدَىْ مِنْ عَمَلِيْ )) فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ : عُدْ ، فَعَادَ ، ثُمَّ قَالَ : عُذْ، فعاد، فقال : قُمْ فَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَكَ . رَوَّاهُ الْحَاكِمُ (١)

حفرت جابر بوالت ب روایت ب که ایک مخص (رسول الله من کیا کی فدمت میں) حاضر ہوا اور
کف لگا "بائ میرے گناہ! بائ میرے گناہ! " نبی اکرم من کیا نے ارشاہ فرمایا کو
(( یاالله ! میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مفقرت بہت وسیع ہے اور میرے ممل کے مقابلے
میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔)) اس نے یہ دعاکی آپ من کیا نے فرمایا "اس کو دہرا۔" اس نے
دہرایا۔ آپ من کی لیا "کیر دہرا۔" اس نے دہرایا کیر آپ من کی اللہ کے فرمایا "کمرا ہوجا اللہ نے کی کے
بخش دیا۔" اے حاکم نے روایت کیا ہے۔



1- عدة الحصن والحصين ، رقم الحديث 257

كتباب البدعيا

# ذِكْـرُا للهِ عَزُّوَجَــ الثد تعالى كاذكر

#### ۲۰۴ الله تعالی کویاد کرنے کی فضیلت۔

عَنْ لِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَظِيرُ لَا اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِيْ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ۚ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِـي نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِينَ مَلاِّ ذَكَرَاتُهُ فِي مَلاِّ خَيْرٌ مِنْهُمْ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١)

حعرت ابو برره برات كت بن رسول الله ملك في في الما الله تعلى فرانا ب من بدك ك مكن كے مطابق اس سے سلوك كرتا ہوں جب بندہ مجھے ياد كرتا ہے توش اس كے ساتھ ہوتا ہوں-پس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر دہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان (لینی بندول) کی جماعت سے بمتر -- "اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ هَرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَـا قَـالاً : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَ يَقْفُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ ا لِلَّهَ إِلَّا حَقَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكُو هُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حعرت اب بريره اور حعرت ابو سعيد وينها كت بي رسول الله من الله عليا في المد بكم لوك الله كوياد كرنے كے لئے بيضتے إلى تو فرشتے اللي (جارول طرف سے) محمر ليتے إلى (الله كى) رحمت انهیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ادر اللہ تعالی ان کاذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٢١

٧- كتاب الذكر والدعا والتوبة . باب فضل الاجماع على تلاوة القرآن و على الذكر

كتف الدعاء باذكر اللهُ عزوجل

الله كوياو كرنے والا زندہ اور الله كى يادے غافل انسان مردہ ہے۔

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَلْاَكُو رَبَّـهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُو مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حعرت ابوموی بوالد کستے ہیں رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی مثل زندہ اور مردہ کی سے -" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے-

۲۰۹ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگ۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجَلِسَا لَمْ يَلْكُوُواا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيْهِمْ اللَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ ، رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت ابو ہریرہ بڑ ہو گئے ہیں رسول اللہ طابع نے فرالا "اگر لوگ کسی الی مجلس میں بیٹیس جس میٹیس جس میٹیس جس میں اللہ کو یاد کریں نہ اپنے نبی طابع پر دورد بھیجیں تو دہ مجلس (قیامت کے دن) ان کے لئے باعث صرت ہوگی-اگر اللہ جاہے گاتو انہیں سزا دے گااگر جاہے گاتو معاف کدے گا-" اسے ترزی نے روایت کیاہے -

الله كے ننانوے نام ماد كرنے والا جنتى ہے-

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ بِاللهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمَامِانَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣٠٪

حطرت ابو ہریرہ دولتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرملا "اللہ تعلق کے نتاؤے نام ہیں جس نے یاد کتے وہ جنت میں داخل ہوا۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

٢٠٨ ورج ذيل كلمات رسول الله المولي كودنيا كى مرجيزے زياده محبوب

۱- محتصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث ۲۰۸۹

٧- صحيح سنن الترمذي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رَقَمَ الحديث ٢٩١٦

٣- الملؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧١٤

كتف الدعاء ـ نكو الله عزوجل

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَشُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَانُ ٱقُولَ (( سَبْجَانَ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّه

حضرت ابو ہررہ وہ وہ کتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھا نے فرملیا (( اللہ پاک ہے عمد اللہ کے لاکن ب اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں اور اللہ سب سے برا ہے۔)) کمنا مجھے ہراس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

ورج ذیل شبیج پڑھنے والے کے لئے جنت میں تھجور کاورخت لگلا جاتا ہے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ (( سُسَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْسِمِ
وَبِحَمْدِهِ )) غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةً فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ النَّرْمِذِينُ (٢) (صحيح)

حعرت جار بوالله كت بي كه رسول الله طالع إن قرالا وجس في ( عظمت والا الله افي حمد كم ماته باك به من الله الله الله الله على حمد كا ايك ورخت لكا جانا ب- " الله تدى في موايت كياب-

۱۱۰ درج ذیل دو کلمات الله تعالی کوبهت محبوب ہیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَتَانِ حَفِيْفَتَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ (( سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم )) . مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (٣)

حضرت الو بريره والتح كت بي رسول الله التي التي الدوكل الدولا و الله التي بي- جو زبان ب ادا كرت ميل بوت آسان بي كين ميوان ميل ان كاوزن بحت زياده ب الله تعالى كو بحت زياده بند ب (ده يد بي) (( الله افي حمد ك ساتمه (برخطا س) پاك ب عظمت والاالله پاك ب-)) اس سخارى اور مسلم نه روايت كياب-

١- كتاب الذكر والدعا والتوبة ، باب فضل التهليل والتسبيح

٧- صحيح منن الومذي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٥٧

٧- اللؤلؤ والمرجان ، الجنوء الثاني رقم الحديث ١٧٢٧

كتك الدعاء ـ ذكر الله عزوجل

#### سنه ۲۱۱ گناه مثانے والے کلمات بیہ ہیں۔

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَشُولُ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى شَـجَرَةٍ يَّابِسَـةِ الْـوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَـاهُ فَتَنَـاثَرَالُورَقُ ، فَقَـالَ (( ٱلْحَمْـدُ لِللهِ وَسُبْحَانُ اللهِ وَلاَإِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُى) تَسَاقِطُ ذُنُوبَ الْعَبْدَ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)

حضرت انس بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائی ایک خلک چوں والے در خت کے پاس سے گزرے تو اسے ارشاد فرمایا سے گزرے تو اسے اپنی لا مٹی سے مارا تو اس سے پتے (ٹوٹ کر) بھر گئے۔ آپ مائی ان ارشاد فرمایا ( حمد اللہ کے لئے ہے اللہ پاک ہے اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں 'اللہ سب سے بڑا ہے۔)) کمنا ای طرح گناہوں کو منا ویتا ہے جس طرح (لائمی مارنے سے) اس در خت کے (خشک) پتے جمرتے ہیں۔ اس ترزی نے روایت کیا ہے۔

مسله الله الاالله" ساتول زمین و آسان اور ان میں موجود تمام چیزول سے بھاری ہے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَ اللهِ ﷺ ٱفْضَلَ الذَّكْرِ (( لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدَّعَاءَ ٱلْحَمْدُ لِللهِ )) . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ ٢٠)

حضرت جابر بن تختر کہتے ہیں رسول اللہ مٹاتا ہے فرمایا (( بهترین ذکر لا اللہ الا اللہ اور بهترین بکار الحمد للہ ہے-)) اسے ترمذی نے روایت کیا ہے-

### مسلد ۱۱۳ جنت کے فرانے سے دیا گیا کلمہ یہ ہے۔

عَنْ أَبِى ۚ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى ۚ ذَلَّ كَلَكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كَنُورِ الْجَنَّةِ ؟ قُلتُ : بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ ا قَالَ (( لاَ حَمُولُ وَلاَ قُوقَةَ اِلاَّ بِاللهِ )) . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَة (٣)

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٣١٨

٣- صحيح سنن الترَّمذي ، للآلياني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٦٩٤

٣- صحيح منن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رَفَمُ الحديث ٣٠٨٣

كتاب الدعاء ـ ذكر الله عزوجل

فرائے۔" آپ مانچانے فرایا « لاحول و لافوہ الا بالله ترجمہ - نیکی کرنے اور پرائی ہے بحنے کی طاقت الله كي توفق كے بغير شيں-)) اسے ابن ماجه نے روايت كيا ہے-

#### مسد ۲۱۲ انگیول پر تسبیحات گنامسنون ہے۔

عَنْ يُسَيِّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ مِنَ الْمُهَاحِرَاتِ قَـالَتُ : قَـالَ لَنــا رَسُـوْلُ اللهِ يَنْ عَلَيْكُنْ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْسُ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدَنَ بِالأنْسَامِلِ فَسَانُهُنَّ مَسْنُولات مُسْتَنْطِقَاتٌ وَلاَ تَفْفُلْنَ فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَٱبُودَاوُدُ (١)

حضرت ييرو بن في فاء ومهاجره خاتون جس كهتي جس رسول الله سي على في ميس فرمايا (( سبحان الله ' لا الله الا الله اور سجان الملك القدوس)) كمنا اسية اوير لازم كراو اور الكليول يركنا كروكو تكه (قيامت ك دن) وہ سوال کی جائیں اور بلوائی جائیں گی۔ یہ نسبیعات پڑھنے سے عافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤگی۔" اسے ترغری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

ایک مرتبہ "الحمد للہ" کمنا ترازو کو نیکیوں سے بھردیتا ہے۔ rn ایک مرتبه "سبحان الله 'والحمد لله" كمنا زمين و آسان ك درميان ساری جگه کو نیکیوں سے بھرویتا ہے۔

عَنْ أَبِيُّ مَالِكِ دِ الْمَاشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَبِسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلطُّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ مِ شِهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ ا شِهِ وَالْحَمْدُ مِ شُو تَمْلاَن أو تَمْلُأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصِّلاَّةُ نُورٌ وَالصَّانَةَ ۗ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُواَنُ حُجَّةٌ لَـكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوا فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حفرت مالک اشعری بوالت کہتے جس رسول اللہ المجالم نے فرمایا "طمارت آدھا ایمان ہے- (ایک مرتبه) (( الحمد لله)) كمنا ترازو كو (نيكيول سے) بعرويتا ہے اور (ايك مرتبه) (( سبحان الله والحمد لله)) كمنا زمین و آسان کے درمیان ساری جگہ کو (نیکیوں ہے) بحر دیتا ہے۔ قماز (دنیا و آخرت میں) چرے کا نور ب- مدقه روز قیامت (نجات کا) وربعہ ب- مبرروشی ب اور قرآن مجید (روز قیامت) تیرے تن

١- صحيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث . رقم الحديث ١٨٣٥
 ٢- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٢٠

كتف الدعاء - ذكر الله عزوجل

میں یا تیرے خلاف کوائی دے گا۔ ہر آدمی صبح المستاہے تو اس کی جان کروی ہوتی ہے جے یا تو (نیکی کر کے) آزاد کرالیتا ہے یا (گناہ کرکے) ہلاک کرتا ہے۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔



# أَلْاَدْعِيَةُ الْمُتَفَرِّوَ فَكَ اللَّهُ الْمُتَفَرِّقِ وَعَالَيْنِ مَعْرَقِ وَعَالَيْنِ مَا مَثْنِ الْمُتَ

وعا استخارہ (دویا دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے خاطر اللہ تعالی کا سے دعایا نگنا) یہ ہے۔

فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ بقیبتا تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں را کھتا تو جاتا ہے میں نہیں جاتا۔ اور تو ہی غیب کا جانے والا ہے۔ یااللہ ! تیرے علم کے مطابق آگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاطات اور انجام کے لحاظ ہے بہتر ہے یا آپ بتا ہی ہے فر مایا جلد یا دیر میرے حق میں بہتر ہے تو اے میرا مقدر بنا وے اس کا حصول میرے لئے آسان فرباوے اور اسے میرہ لئے بابرکت بنادے آگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لئے دینی اور دنیاوی معاطات اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے یا آپ بتا ہے مطابق نے فرمایا جلد یا بدیر میرے لئے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کردے اور میری سوچ اس طرف سے پھیروے اور جمال کمیں سے ممکن ہو بحالتی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطابق میرا مقدر بنا دے اور جمال کمیں سے ممکن ہو بحالتی میرا مقدر بنا دے اور جمال کمیں سے ممکن ہو بحالتی میرا مقدر بنا دے اور جمال کمیں سے ممکن ہو بحالتی والا ھذا الامر کی جگہ اٹجی ضرورت کا نام مطمئن کردے۔) آپ مارویت کیا ہے۔

### مسلد ۲۱۸ ادائیگی قرض کے لئے درج ذیل دعامانگنی چاہئے۔

عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ جَاءَهُ مَكَاتِبُ فَقَالَ انْيُ قَدْ عَجَزَّتُ عَنْ كَتَابَتِي فَاَعِنَيْ قَالَ الاَ اَعَلَّمُكَ كَلَمَاتٌ عَلَّمَنِيْهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلَ جَبَلٍ نَبِيْرٍ دَيْنَـــا اَدْاهُ اللهُ عَنْك، قَال : قُلْ (﴿ اَللّهُمَّ اكْفَنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ)) . رَوَاهُ التَّرْمَذَى (١)

حضرت علی بن الله کے باس ایک مکاتب (وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لئے مالک سے معابدہ کر رکھا ہو) حاضر ہوا اور عرض کیا (محلمہہ کے مطابق میں اپنی آزادی کے لئے) رقم ادا کرنے سے عابر ہوں۔ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی بن الله نے فرمایا "کیا میں تہمیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ میں تھی نے سکھالئی۔ آگر بہاڑ کے برابر بھی تھی پر قرض ہوگا تو اللہ تعالی اتار دے گا' کمو ( یااللہ ! رزق طال سے میری ساری ضرور تیں پوری فرما اور حرام سے بچانیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہرائیک سے بے نیاز کردے۔)) اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت درسری وماسکد نبر ۱۵۸ کے تحت ملاحظ فرائس۔

رصاحت "در مراده عد برساح عناد حرب رو-مسله (۲۱۹ بازار میس داخل ہونے کی دعا۔

١- صحيح سنن الومذي . للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٢٢

كتلب الدعاء ـ الادعية المنفرقة

عَنْ بُرَيْدَةَ رَلِحِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَحَلَ السُّوْقَ قَالَ ﴿ بِسَمْ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّىٰ اَسْنَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ۖ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرَهَا وَشَرْمَا فِيْهَا اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفَقَةً خَاسِرَةً ﴾ . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ (١)

حضرت بریدہ دہائھ کتے ہیں کہ رسول اللہ میں بیا بدب بازار میں داخل ہوتے تو فرمائے (( اللہ کے عام ہے اس بازار میں واخل ہوتا ہوں) یا اللہ ! میں تھے ہے اس بازار میں واخل ہوتا ہوں) یا اللہ ! میں تھے ہے اس بازار میں ہے اس کے شرے تیری اس کی معلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بازار کے شرے اور جو کھی بازار میں ہے اس کے شرے تیری پناہ مانگا ہوں کہ اس بازار میں کوئی گھائے کا سودا پاؤں۔)) اے بیسی نے روایت کیا ہے۔

مرغ کی آواز سن کراللہ کا فضل اور گدھے کی آواز سن کراللہ کی پناہ ما گئی چاہئے۔ پناہ ما گئی چاہئے۔

عَنْ أَبِى ۚ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيْكَةِ فَسَسَلُوا اللهَ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتِ مَلَكَا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِا للهِ مِنَ الثَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّـهُ رَأَى شَيْطَانًا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (٢)

حمرت ابو ہریرہ بولٹ کیتے ہیں رسول الله مل کے افغال ماگھ کے فرملیا "جب تم مرغ کی آواز سنو تو الله کا فضل ماگو- کیونکہ وہ (اس وقت) فرشتے کو دیکما ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے الله کی پناہ ماگو کیونکہ وہ (اس وقت) شیطان کو دیکما ہے۔"اسے بخاری ادر مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسل ا ۲۲۱ کے بھونکنے یر بھی الللہ کی بناہ ماگئی جائے۔

عَنْ حَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ لِبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيَقَ الْحُمْرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالاً تَرَوْنْ.رَوَاهُ أَبُوذَاؤُدَ (٣) (صحيح)

حضرت جارین عبدالله دالله علی بین رسول الله طریق نے فرما الله می دات کے وقت کے وقت کے کو بھو نکا اور گدھے) وہ چیزیں دیکھتے کو بھو نکا اور گدھے) وہ چیزیں دیکھتے

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٤٥٦

٣- اللؤلؤ والمرجان . للالباني . الجزء الثاني . رقم الحديث ١٧٤٠

٣- صحيح منن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء التالث ، رقم الحديث ٢٥٦

#### ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔" اے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسلم اللہ کرنے کی دعا درج ذمل ہے۔

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ النَّهِى ﷺ إِذَا اسْتَسْفَى قَالَ (( **اَللَّهُمَّ اسْقِ عَبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيَ بَلَـدَكَ الْمَيُّتَ )).**رَوَاهُ مَالِكُ وَٱبُودَاؤِدَ (١)

معرت عمو اپنے باپ شعیب سے 'شعیب اپنے دادا (عبدالله بن عمرو بن عاص) رُی آھے سے روایت کرتے ہیں عمرو بن عاص) رُی آھے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم سڑھیا بارش کے لئے یہ دعا فرمائے سے (( اللی ! اپنی برمت عام فرما دے اور مردہ زین کو ہرا بحرا کردے۔)) اسے مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

# ارش ہوتے ہوئے یہ دعاما تکنی چاہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّهِيَّ يَكُلِيْ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ (( **اَللَّهُمَّ** صَيِّبًا نَافِعًا)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

حضرت عائشہ رہی آفی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم مٹھ جا جب بارش ہوتی دیکھتے تو فرماتے (( یااللہ ! فائدہ پنچانے والی بارش برسا-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

\*\*TTP\*\*

\*\*TTP

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدِيْهِ ثُـمَّ فَـالَ (( اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّكَامِ وَالظُّرَابِ وَبَطُونِ الْاَوْدِيْةِ وَمَنَـابِتِ الشَّـجَرِ )) . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (٣)

حضرت انس بن مالک بڑھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھی کم اران کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لئے) ہاتھ اٹھائے کھروعا فرماتے (( یااللہ ! ہم پر نہیں بلکہ ہمارے اردگرد علاقوں پر برسا میرے اللہ ! ہم پر نہیں بلکہ ہمارے اردگرد علاقوں پر برسا میرے اللہ ! ہوں ' ٹیلوں ' ٹیکوں ٹالوں اور در شت اگنے کی جگوں پر بارش برسا۔)) اسے بخاری ۱۰۵۳ سے سن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث ۱۰۵۳ سے صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث ۵۰۱ سے مصور صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث ۵۰۱ سے مصور صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث ۵۰۱

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الدعاء \_ الادعية المتفرقة 101

اورمسكم نے روایت كيا ہے۔

### مسلم ۲۲۵ تیز آندهی اور طوفان وغیره کو دیکھ کریہ دعاما نکنی جائے۔

عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ۚ يَشِيحُ أَنَّهَا قَـالَتُ : كَـانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ (﴿ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسَنَّلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَاعُونُهُكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرُّ مَا فِيْهَا وَشَرُّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ )) . رَوَاهُ مُسْلِم (١)

حعرت عائشہ رفی ہون اکرم مالی اوجہ محترمہ کمتی ہیں کہ تیز آند می طنے یر بی اکرم مالی اید وعا فرماتے (( یا اللہ ! میں تھے سے اس آئد می کی بھلائی اور جو کھے اس میں ہے اس کی بھلائی اور (جس) علم کے ساتھ یہ بھیجی مل ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس آند می کے شرے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شرسے اور جس (تھم) کے ساتھ سے بھیجی مٹی ہے۔ اس کے شرسے تیری بناہ مانکتا ہوں-)) اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

سند ۲۲۶ نومسلم کواسلام قبول کرنے کے بعد یہ دعامانگنی چاہئے۔

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَــالَ : كَـانَ رَجُـلُ إذَا اَسَـلْمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَيِيْجٌ ٱلصَّلاَةَ ثُمَّ آمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوُّلاَءِ الْكَلِمَاتِ (﴿ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حصرت ابو مالک اجمعی این والد را الله سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فخص اسلام قبول کرتا تونی میں اللہ ! مجھے بخش وے ، محمد اللہ اللہ ! مجھے بخش وے ، مجھ ر رحم فرما مجمع بدایت و عافیت عطا فرما اور رزق سے نواز-)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے-سله ۲۲۷ نیا کیژا بہننے کی دعایہ ہے۔

عَنْ أَبِيْ سَعَيْدَ دَ الْخُدْرِيّ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهُ ﷺ ادَا اسْتَجَدّ تُوبًا سَمَّاهُ باسمه امَّا قَميْصًا أوْ عَمَامَةَ أوْ رداءَ نُمْ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ لُسَكَ الْحَمْسِدُ أنستَ كَسُوتَنيه أَسْتَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا صُنعَ لَهُ وَ أَعُوذُبكَ مِنْ شَرِّه وَ شَرٌّ مَا صَنعَ لَسِهُ )).

۱ - مختصر صحیح مسلم ، للالبانی ، وقع الحدیث ۴ <u>۴ ؛ ؛</u> ۲ - کتاب الذکر و الدعا والتوبة والاستخفار ، باب فضل التهلیل والتسبیح والدعا

كتاب الدعاء ـ الادعية المتفرقة

رَوَاهُ أَبُودَاؤُدُ وَالتَّرْمِذِي (١) (صحيح)

حطرت ابو سعید خدری بوالتر کتے ہیں رسول اللہ مائی کی جب نیا کیڑا پہنتے خواہ کرتا کیڑی یا چاور اس کا نام لے کریہ وعا فرماتے (( یا اللہ ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے ہے کہ تونے ہی جمعے یہ کیڑا پسایا ہے میں تجھ سے اس کیڑے کی اور جس فخص کے لئے بنایا گیا ہے اس کی خیرو برکت کا سوال کرتا ہوں اور اس کیڑے کے شراور جس (فخص) کے لئے سے بنایا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ مانگلا ہوں۔)) اسے ابو واؤد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔

#### ۲۲۸ نیا پیمل د مکھ کریہ دعایر هنی چاہئے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بَاوُلِ النَّمَرِ فَيَقُـــوْلُ (﴿ اَللَّهُمَّ بَارِكَ فِيْ مَدِيْنَتَنَا وَفِيْ ثَمَارِنَا وَفِيْ مُدَّنَا فِيْ صَاعِهَا بَرَكَةٌ مَعَ بَرَكَةٍ ﴾) ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مِنْ يُحْضُرُهُ مِنَ الْوَالِدَانِ . رَوَاهُ مُسْلَمْ ﴿٢)

#### مسلت ۲۲۹ غصہ دور کرنے کے لئے اعوذ بداللہ من الشبیطان الرجیدم راهنا چاہئے۔

صحابی رسول حضرت سلیمان بن صرد رات کے بین که نبی اکرم ماتی کے پاس دو آدی گالم گلوچ

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني . رقم الحديث ١٤٤٦

٧- كتاب ألحج ، باب فضل المدينة و دعاً النبي فيها بالبركة

٣- كتاب الادب ، بأب ما ينهي من السباب واللعن ، رقم الحديث ٤٤

کرنے گئے۔ ان میں ہے ایک اس قدر غصے میں تھے کہ اس کامنہ پھول کیااور چرے کارنگ بدل گیا۔
نی اکرم میں کیا ''میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کے تو اس کا سارا غصہ چلا جائے۔'' ایک فخص یہ سن کر اس کے پاس گیااور اسے نی میں کیا ارشاد سے آگاہ کرکے کما (( شیطان مردود سے اللہ کی بناہ ماگو۔)) اس (جھڑالو آدی) نے جواب دیا ''کیا تم میرے اعدر کوئی خرائی محسوس کرتے ہویا میں دیوانہ ہوں (یمال سے) جلے جاؤ۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

سن ۲۳۰ چینک لینے والے کو "الحمد لله" اور سننے والے کو "دالحمد لله" اور سننے والے کو "دالحمد لله" اور سننے والے کو "دالله" کمناچاہئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ (( ٱلْحَمْدُ بِللهِ )) وَلْيَقُلْ لَهُ ٱخُوهُ أَوْصَاحِبُهُ (( يَوْجَمُكَ اللهُ )) فَالِذَا قَالَ لَهُ يَوْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلُ (( يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصِلِحُ بَالْكُمْ )) . رَوَاهُ الْبَحَارِئُ (١)

حفرت ابو ہررہ بڑاتھ کہتے ہیں رسول اللہ سڑ کیا 'جب تم میں سے کوئی آدی چھینک لے تو اسے ((حد اللہ ہی کا اللہ ہی کوئی آدی چھینک لے اللہ ہی اللہ ہی کہ اللہ ہی اور اللہ ہی اور جب دہ (سننے والل) برحد کا اللہ کے تو چھینک لینے والے کو ((اللہ محمد اللہ کے تو چھینک الیا والے کو ((اللہ محمد کے اللہ کے تو چھینک الیا ہے والے کو اللہ محمد کے اللہ کے تو چھینک الیا ہے والے کو اللہ می میں ہوایت کیا ہے۔

سند ۲۲۱ غیر مسلم کی چینک پر صرف یهدیکم الله ویصلح بالکم کمنا چاہئے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْيَهُ وَدُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولُ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللهُ فَيَقُولُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولُ لَهُ مَنْ يَعْدِيكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حعرت ابی موی بڑاتھ کہتے ہیں کہ یہودی نی اکرم مٹائیا کے پاس چھینک لیتے اور امید کرتے کہ نی اکرم مٹائیا ان کے لئے "اللہ تم پر رحم فربائے" کمیں 'لیکن آپ مٹائیا ان کے لئے "اللہ تمہیں بدایت دے اور تمارے حال کی اصلاح کرے۔" کتے۔" اسے ترذی نے روایت کیا ہے۔

۱- كتاب الادب ، باب إذا عطس كيف يشمت ، رقم الحديث ١٢٦ ٢- صحيح سنز الومذي ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٢٠١

مسد الما غيرمسلم ك سلام ك جواب مي صرف "وعليكم" كمنا عائد-عَنْ انْسِ رَضِينَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا سَـلُمَ عَلَيْكُمْ اَهْـلُ الْكِتبِ فَقُوْلُوا (( وَعَلَيْكُمْ )) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١)

حعرت انس بوالله كت بي كد رسول الله عليا الله عليا المجب الل كتاب تم كو سلام كميس تو ان كے جواب من وعليكم كماكرو-"اس بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے-مسله المحلس غير مسلم اور مسلم افراد ير مشمثل مجلس مين موجود مسلمانوں كو اجماعی سلام کمناجائز ہے۔

عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ رَضِنَى اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْنِسِ فِيْهِ أَخْلَاطً مِن نْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرَكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ الْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . مُتَّفَقّ عَلْيهِ (٢)

حضرت اسلمہ بن زید بی اللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مان کا گزر ایک الی مجل پر ہوا جس میں مسلمان مشرک بت برست اور یہودی سب شامل تھے۔ آپ مان کے ان (مسلمانوں) کو سلام کیا-اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے-

# سلة ٢٣٣ أفعل سلام السلام عليكم ورحمته الله وبركاته و مغفرته كنائب

عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَـالَ السَّلاَّمُ عَلَيْكُمْ فَرَدُّ عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثُونَ ، ثُمَّ حَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَخُمَةُ اللَّهِ فَرَدًّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ:عِشْرُوْن، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ:اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَـةُ ا للهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلْسَ فَقَالَ : ثَلاَتُونَ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاؤُدْ (٣)

حفرت عمران بن حصین بوتھ سے روایت ہے کہ ایک آوی نبی اکرم مان کیا کی خدمت میں حاضر موا اور كما "السلام عليكم" آب من كالما في است جواب ديا تو وه بينه كيا- ني اكرم من كالما في الرم من ا ١ – اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني . رقم الحديث ١٣٩٨

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات یر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣- صحيح بخارى ، كتاب الاستيدان ، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين . رقم الحديث ١٤٨ ٣- صحيح سنن التزمدي ، للالباني ، الجوء الثاني ، رقم الحديث ٢١٦٣

101

كتفي ظدعاء - الادعية المتفرقة

اے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ سی کھا نے فرایا "میس نیکیاں۔" پھر تیرا آدمی آیا ، تو اس نے کما "السلام علیکم ورحمه الله وسر کانه" آپ نے اس جواب دیااور وہ بیٹھ گیا۔ آپ سی کھا نے فرایا "تمین نیکیاں۔" اے ترقدی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

#### سه ۲۳۵ شیشه دیکه کریه دعایر هنی چاہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِسْرَاةِ قَالَ (( أَلْحَمْلُهُ عَنْهَا كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْظُرَ فِي الْمِسْرَاةِ قَالَ (( أَلْحَمْلُهُ وَاللّهُمْ كُمَا حَسَّنَ خُلْقِي فَحَسْنُ خُلُقِي )) . رَوَاهُ النّبُهَةِ فِي اللهِ اللهُ مَعْرَت عَالَهُ رَبُهُ اللهُ مَعْرَت عَالَهُ رَبُعَ لَهُ وَمَاتَ (( تَعْرَفِ اللهُ مَعْرَت عَالَهُ رَبُهُ اللهُ ال

حعرت عائشہ زی نہا ہے روایت ہے کہ نبی اگرم مٹی کیا جب شیشہ دیلیتے تو فرمائے (( تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ یا اللہ! جس طرح تونے میری انچھی صورت بنائی ہے 'ای طرح میرااخلاق بھی انچھا کردے۔))اے بہتی نے روایت کیا ہے۔

#### مسانہ ۲۳۶ سجدہ تلاوت کی رعابیہ ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُوْلُ فِي سُسِجُوْدُ الْقُسِرَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ فِي سُسِجُوْدُ الْقُسرَانُ النَّبِيُ اللَّيْلِ (( سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَدَى خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ )) . رَوَاهُ أَبُودَاؤُدُ وَ التَّرَمُذَى وَالنَّسَائِي (٢) (صحيح)

حضرت عائشہ رہی ہوں ہے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم مٹی ہی ارت کے وقت جب مجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے (( میرے چرے نے اس ہستی کو مجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا۔ ادر اپنی طاقت وقدرت سے اس میں کان اور آتھ میں بنا کیں۔)) اسے ابو داؤد' ترندی اور نسائی نے ردایت کیا ہے۔



<sup>1 -</sup> اروالفليل ، للالباني ، الجزء الاول . رقم الحديث 22 7 - عمديح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث . رقم الحديث 2022

كتاب الدعا

# أَلْأَدْعيَةُ وَالْأُوْرَادِ غَيْرِالْمَاثُوْرَةِ غَيْرِالْمَاثُوْرَةِ غَيْرِالْمَاثُوْرَةِ غَيْرِمسنون وعائيس اوروظيف

مسلنه المسلت المسلت المراد و وظائف اور ادعیه و اذکار سنت رسول یا آثار صحابه سے ثابت نہیں۔

ناپاک جسم ، کیڑے یا برتن کو پاک کرنے کے لئے دھونے کے دوران یا بعد میں کلمہ شادت پڑھنا۔

- عمل جنابت یا عسل حض کے دوران (یا بعد) میں کلمدر شادت یا ایمان کی صفات وغیرو پر صنا۔
  - ا وضوكرت وقت جرعفوكي الك الك دعا ما تكنا
  - م اذان سے قبل درود شریف پر صنا ۵ نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا
    - ن فرض نماذ کے بعد اجماعی دعا کا بیشہ اہتمام کرنا
    - خرض نماذ کے بعد بلند آواز سے اجہائ ذکر کہنا
    - ٨ نماز جعد كے بعد سو مرتبہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ" كا اجتمام كرنا
    - 9 فماز جعد ك بعد ايك دو مرك كو "قَقَسَّلَ اللَّهُ مِنَا وَمِنْكُمْ" كمنا-
    - ا مازجعد کے بعد کھڑے موکر بلند آوازے اجماعی درود شریف بر هنا۔
    - اا جمعہ کے دونوں خطبول کے درمیان ۳ مرتبہ بلند آواز سے اجتاعی درود شریف پر منا۔
  - ۱۲ عید کے دونوں خطبے تحبیرے شروع کرنا۔ ۱۳ ماز جنازہ سے قبل اذان دینا۔
    - ۱۳ نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرتا۔
      - ا روزه رکھنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا۔
- ۱۶ شمر میں داخل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ مکہ یا مدینہ میں داخل ہوتے وقت دو سری دعا کیں مانگنا۔
  - کا طواف کرنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا۔
  - ١٨ طواف كے برچكريس الك الك مروجه دعاؤں كا ابتمام كربا

101

#### كتف الدعاء - الارعبة والاوراد غير الماثورة

- ا سعی کی نیت کے الفاظ ادا کرتا۔
- ٢٠ سعى كے ہر چكريس الك الك مروجه دعاؤں كا اہتمام كرنا-
- ۱۱ مقام ابراہیم اور مقام ملتزم پر مخصوص مروجہ دعاؤں کا اجتمام کرنا۔
  - ۲۲ کمہ سے رخصت ہوتے ہوئے دواعی دعا مانگنا۔
- ۲۲۰ مسجد میں وافل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں وافل ہوتے وقت وو سری دعائم مانگنا۔
- ۲۲ روضه رسول پر مسنون ورود و سلام کے علاوہ دو سرے طویل و عربض مروجه ورود و سلام پر هنا-
  - ۲۵ روضہ رسول پر درود و سمام کے بعد اِشفعنی بالله الامان یادسول الله الشفاعه یادسول الله چیے الفاظ کمتا۔
- ٢٦ ورودو سلام كے بعد ولو انهم اذ ظلمواانف هم تلاوت كركے بخشش كى درخواست كرنا-
  - ۲۷ نزول وجی کی جگه کورے موکر ملائکه پر سلام جمیجنا-
  - ٢٨ اليسال تواب كے لئے قرآن خوانی واتحہ خوانی اسم قل وسوال اليسوال كا اجتمام كرنا-
  - ۲۹ میت وفن کرنے کے بعد سری طرف کھڑے ہوکر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ا ابتدائی آیتس تلاوت کرنا-
    - میت کو طسل دیے وقت قرآن پاک کی طادت یا ذکر کرنا۔
      - اس جنازہ لے جاتے ہوئے باواز بلند ذکر کرنا۔
        - ۳۳ بهم الله کا قرآن <u>یا</u>ک ختم کرتا-
- ۳۳ ورده لا که بار آیت کریمه محم کرنا- ۲۵ ۳۵ ۲۵ رجب کو محفل ذکر منعقد کرنا-

۳۳ چنول پر ستر بزار مرتبه کله يزهنا-

- ۳۷ مصان البارك كى دات (شب قدر) عمرتبه سوره ملك يرمنا-
- ع الشعبان كي رات (شب برات) الوفعه سوره ياسين اور ۱۱ مرتبه سوره بقره كا آخري ركوع برهنا-
  - سم اجماع وعاماتك سن عمل باوازبلند اجماع ورود وشريف يرمعنا-
  - ۳۹ کیم رہے الاول سے ۱۲ رہے الاول تک روزانہ بعد نماز عشاء ہزار بار وروو شریف پر منا۔
  - ٠٠ ١١. ١١١. ١١١. ربيج الاول كوبعد نماذ عشاء ١٣١٥ مرتبه يا بديع العبصائب كاوظيف كرنا-
  - اس ماه صفر کو منحوس سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل ذکر منعقد کرنا۔
    - ۲۲ کم محرم سے ۱۰ محرم تک روزانہ بعد نماز عشاء سومرتبہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا۔
      - ۳۳ اوراو عبدالقاور جيلاني كا وظيف كرنا-

| ۱۵۹                                                                     |                                      | كتلب الدعاء - الادعية والاوراد غير الماثورة |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۳۴ اسائے گرای چیخ عبدالقادر جیلانی (غوث الاعظم) کا وظیفه کرنا۔          |                                      |                                             |
|                                                                         | ٣٦ ختم شريف كبيرغوهيه                | ۳۵ قصيده غوفي                               |
|                                                                         | ۴۸٪ اوراد الاسپوع                    | عهدنامه                                     |
| •                                                                       | ۵۰ مسبعات عشر                        | ۳۹ چېل کا <u>ن</u>                          |
|                                                                         | ۵۲ ہفت بریکل                         | ۵۱ محش تغل                                  |
|                                                                         | ۵۴ درود تنجینا                       | ۵۳ ورود و تاج                               |
|                                                                         | ۵۲ ورود مقدس                         | ۵۵ درود و ماتی                              |
|                                                                         | ۵۸ دروداکبر                          | ۵۷ ورود لکمی                                |
| ي محتم                                                                  | ۱۰ وعامنزل (قرآن مجید کی هرمنزل      | ۵۹ دعاامن                                   |
|                                                                         | کرنے کی وعا)                         | •                                           |
|                                                                         | ٦٢ وعاسرياني                         | ٦١ وعاايام بيض مكرم                         |
|                                                                         | ٦٢ قدح معظم و تمرم                   | ۹۳ دعاجیله                                  |
|                                                                         | ۲۶ دعامتجاب                          | ۲۵ وعاصبیب                                  |
|                                                                         | ۹۸ دعاحزب البحر<br>موزند             | عاد                                         |
|                                                                         | <b>ح</b> وعاشمنج العرش               | ۲۹ وعاعکاشه                                 |
| مست ۲۳۸ صرف الله الله يا الله هو كاذكركنا يا ضريس لكاناست رسول اور آثار |                                      |                                             |
|                                                                         |                                      | محابہ سے ابت نہیں۔                          |
| يستجصنا                                                                 | ہ' زکوۃ 'حج اور تلاوت قرآن ہے افضل   | مسه ۲۳۹ ذکر فکبی کونماز' روز                |
| سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں۔                                    |                                      |                                             |
| رسول يا                                                                 | کی ضربوں سے قلب جاری کرنے کا عمل سنت | منة ٢٣٠] اللهمواللهمو                       |
|                                                                         | يں-                                  | آفار محابہ سے فابت نب                       |
| کرنے                                                                    | ضربوں سے اللہ کا جسم کے اندر سرایت   | مسله ٢٣١ الله الله ك ذكركي                  |
|                                                                         | ت سے ثابت نہیں۔                      | كاعقيده كتاب وسنب                           |

كتاب الدعاء - الادعية والاوراد غير الماثورة rer الله كاذكر كرنے كے لئے كسى كال ولى ' بزرگ ' غوث يا قطب سے اجازت حاصل كرناسنت رسول يا آثار صحابه سے ثابت نيسrrm ذکر کی درج ذمل تشمیں سنت رسول یا آثار صحابہ سے عابت ٥ وَكُرْ مِنْ ٥ وَكُرْ فَلِي ٥ وَكُرْ صِي وَ مَ وَكُرْ تَشْجِعِ ٥ وَكُرْ رُومِي ٥ وَكُرْ قَلْمِي مسله مسله ۲۳۳ الله الله کے ذکر کی درج ذمل زکاۃ مقرر کرناسنت سے عابت نہیں۔ روزانه ٥٠٠٠ ضريس اللهال عوة لائبريوي 🏠 عام مسلمانوں کے لئے الم مجدك كت الله عوث يا قطب كے لئے روزانه سوالاکھ خریش لگانا- نی. ڈیسسگو 🕁 فقیہ کے لئے مسك ٢٣٥ (اكر قلبي كي روح كا رسول اكرم التي الم محفل" ميس جينيخ يا بيت المعمور تك بينيخ كاعقيده كتاب وسنت سے ثابت نهيں مسله <u>۲۳۶ ازاکر قلبی کرنے والوں کو رسول اکرم ملتی کیا</u> کی زیارت کرانے کا وعوی کرناسنت سے ثابت نہیں۔ مسله ٢٣٧ زاكر قلبي سے قبر میں منكر نكير كے سوال نه كرنے كاعقيدہ كتاب وسنت ہے ثابت نہیں مسله ۲۳۸ [ ذاکر قلبی کا مرنے کے بعد قبر میں بیٹے کر اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو فیض پنجانے کاعقیدہ سنت سے عابت نہیں مسلد ۲۳۹ ساٹھ سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والے کو رسول اکرم ملتی این امت سے خارج کردیتے ہیں ' یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ ا۔ روزاند معجد نبوی میں رسول اکرم منتی کا تمام زندہ یا مردہ خوث وظب ابدال اور ویگر اولیائے کرام کے ساتھ مجلس قائم کرنا صحاب كرام " ابعين " تع تابعين من سے كسى كے زمانے ميں بھى اس كا فيوت نميل ملك-